مرسوا كافران معرا مدر في معرا منافظ علية عليظ علية ادا قام كافران كريث محققان ثبة

حكوالا في مرولانا في طريق المنظرة الم

ماشر [فرارع إرسال الميطبط] ماشر [فرارع المركلي و لاجور المركلي و لاجور المركلي و المجور المركلي و المركلي

عرب مجريه روات قراني ميت على حديث كى الميت وظمت واكاتسام كا قرآن كريم محققا زنبوت حكيم الأسسلام صنرت ملانا محدط يصب حنب مم دالعلوم نوب الْكَالِكُ السِيُلِامِنِينَ الْمُرْتِينَ الْمُرْكِلُ لَابُولُ لَابُولُ لَابُولُ

## فهرست

|    | صفح       | مصنابين                                                                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| •  |           | اسخری دین .                                                                          |
|    | 9         | سفاظست دین کی صورتیں .<br>مرصدی کے شروع میں مجدرین کی آمد .                          |
| V. | "         | دين كى معيارى مباعثين .                                                              |
|    | 10        | دین کی نافعیت تمام قرون میں .<br>دین کی دواصلیں •                                    |
|    | JA<br>PI  | رسول نورمطنق اوظلمت محض میں واسطر وصول ہے .<br>فہم حدیث کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں . |
|    | PY        | فرآن کریم کے نزول اور منسسرے وسیان کی ذمہ داری .                                     |
|    | PA        | مطالب قرآن پر کوئی حب کم نہیں .<br>حدیث نبوی قرآن کا بہان ہے .                       |
|    | ##<br>### | ميك بري مرف ببي ل ب                                                                  |

ا داره لاسیات ۱۹۰ ناد کلی و لا مور و ارالاشاعت مونوی سافرخت و کراچی ملا مکتبه دار العب دم و کراچی کلا ادارة المعارف در وارالعب دم و کراچی کلا ادارة المعارف در وارالعب دم و کراچی کلا

| مخ  | مضایین                                          | Ī .  | , i   |                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|
|     |                                                 |      | صفح   | مصنامین                                          |
| 00  | خبرِ من بغر عزیز اور خربوری قرآن کی روشی میں    |      |       | יו ביי עיים                                      |
| ۵A  | روانیت اوراس کی حبیت                            | 6100 | سو سو | حدیث محبی <i>ث عجبیت</i> قل .<br>پر              |
| 411 | مرامت کے پاس اس کا ایک ہی بادی آیا .            | ,    | ع سو  | قرآن اور نقه کے ساتھ مدیث کارلط .                |
| 46  | روایت رسول اصول رواست کی روشی مین .             |      | و سو  | سندمیں کلام کی گنجائسٹ اور حجبیت مدیث سے انکار . |
| 44  | خبرود کا فہوت غیرانبیار سے .                    |      | امج   | کلام رسول کے اثبات وتحفظ میں قرآن کااہتمام .     |
| ۷٠  | فاسق کی <i>خبر کی سٹ م</i> طِ قبول .            |      | 84    | تعدادروا ہ کے اعتبارے روایت کی حارشیں .          |
| سوے | منام اقسام حدیث کا ماخذ قرآن کریم ہے .          | *    | 84    | غېرغربيب .                                       |
| 44  | ادصاب رواة كهاعتبارك حديث كي مارتمين            |      | 44    | نغبر فزان                                        |
| 24  | دو اصولی صفات عدالت اور ضبط .                   | 3    | 80    | خبرُت به                                         |
| 44  | نعصان ونفت دان عدالت ·                          | 1    | 80    | ننبرمتواز .                                      |
| 41  | نقصان ونفت دان ضبط .                            |      | 4     | تواتر کے اقسام و درجات<br>اربی                   |
| 49  | صح لذاته ملجاط اوصات رواة .                     |      | 44    | خېرمتواز اورا <i>س کی حبیت</i> .                 |
|     | قرآن نه عدالت وضبط كسائقة ان كے نقصان و         | ·    | ٥٠    | قران سيطلق رواسيت وخبر كانثوت ·                  |
| AP  | فقدان سے پیدا مہونے والی دس کمزور ایوں کی وضاحت |      | 01    | منكرين حديث كيائي دوراسته.                       |
|     | کردی بہے۔                                       | ,    | 01    | شوت قرآن سے خرمتوا تر کا شوت .<br>مربر تا        |
| 1   |                                                 | 4    | ØY.   | خبر متواتر کی قطعیت کا تبوت .                    |
|     |                                                 | •    | ·     |                                                  |

سسما فأدارهمن الرحيسم

وَٱنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مِمَا مُزِّلَ الْكَيْمِمُ

## أخرى دين!

انحد ملند وسلام على عبا والذين اصطفلي . امالعد إ

اسلام ضاکا آخری بینام اوراس کے آسمان سے اتا ہوا آخری دین ہے جو،
قیامت کا سے تمام انسانوں کے لئے بینام اور دستور زندگی ہے اس کے بعد
نکوئی دین آنے والا ہے نرکوئی شراعیت ، کیول کہ نبوت نتم ہوم کی اور خاتم البیدین آ
چکے ہیں اس لئے خاتم الا نبیا رکا دین ہی قدر تی طور پرخاتم الادیان ، ان کی شراعیت

فاتم الشرائع ، اوراس شراویت کی کتاب خاتم الکتب بردیکتی ہے ۔ اس کے ضرور کی بے کہ یہ دین مع اپنی نبیا دول کے قیامت کسباقی اور معفوظ ہے در خاس صورت

میں کہ یہ دین اور شرکعیت آب قی مذرہ اور مبدید شرکعیت آنے والی نے ہو تو دنیا سے ت کلینہ منقطع ہوم آنا ہے حالانکہ دنیا کی بقا ہی حق اور نام حق سے ہے ہے دن ایک معرب مل مل کی میں اور نام میں اور تاریخ سے سال اور سے تاریخ کی میں ان

معی الله الله الله الله اس زمین بر مابی درسے گا اسی ون قیامت قام کروی جائے گی اور رسادا کا رخاند دیم برجم بروم الئے گا اس لئے قیامت سے بیلے کوئی ساعت

مضامین

روایت میم لذاته اورآیات قرآنی .

مدست میں حرح ولقدیل کامعیار یمی قرآنی ہے .
وین کو بداعتبار بنا نے کے لئے قرآن کا غلط القمال م

قرآن ومرادات فداوندی کی رسول ۱ شد صلی الله بسل کرمنته

قرآن و مرادات خدا دندی کی مردور مین تستعلی . آقیام قیامت دخان .

مديث كي مفاظت كي مختلف اد دار ٠

مدسیث کی مفاظمت فنی طور پر ·

قرآن وصدسی کی سردورمین صفاطت · مست کرین قرآن کی انواع قرآن کریم کی رفتی میں ·

د مناعین · د مناعین · منابع ا

رین منگرین قرآن دصرمیث اورهکمت خدا وندی. قرآن وسنجسید کی با می نسبت .

116

تودنیا کے بقامی اس کے فرق زا یا کہ نبوت ختم نہ ہوئی متی ، جوشلویت کم ہوتی تقی اور دنیا اس کی مبگر نئی شرکویت نئی نبوت کے زیرسا براس کے قائم مقام ہوجاتی تقی اور دنیا کے سے حق منعظم نہ موتا تھا کہ فنا ردنیا کی فر برت آتی لکی نئی تم نبوت کے لبدواس کے کے ہوجائے سے یصورت مکن زعتی کہ نیا دین آجائے اور دنیا فنا زہواس کئے اس آخری دین کی تفاظت کی دمر داری خود حق تعالی نے لی اور یہ اٹل و عدہ فراما کی ۔

اس آخری دین کی تفاظت کی دمر داری خود حق تعالی نے لی اور یہ اٹل و عدہ فراما کی ۔

انگا فَدُ کُونُ مُنْ لِنُ اللّہ اللّهِ کُونُ وَ کُونُ وَکُونُ وَ کُونُ وَکُونُ وکُونُ وَکُونُ وَکُونُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ وَکُونُ

مفاطب دین کی صورتیں ا ایک یہ کرمخانط دین الیں طاقتوں تصیتیں کھڑی،

كى جاتى ريس بن كاطبعى دوق اور داتى ميلان مى دين كاتخفظ مبواور و محقيده وعمل كى مرحدات كواپنى فكرى دعملى قوتول ساس حد تك صنبوط كرنے كى فكر ميں كى يہيں كواس ميركسى ادنى تغير و تبدل ما نعلل كے تصور كو بھى برداست ندكرسكيں .

مرصدی کے شروع میں ترجیدی آمد مرصدی کے شروع میں ترجیدی آمد الیسا نظری موکداس میں نود اپنے بقارو،

تحفظ کی داتی اسپرسته مرد اور اس حد تک به کوکراس کی طبیعت بی کسی تغیر و تبدل اور کمیمبنی کو برداشت نکرسکے ملک اس کی صنبوط ترین مجتر و برنان اینے فطری نموا در طبعی قرت سے سرتغیر کے خطرہ کو دفع کرتی رہے جس سے اس کے اُسنے سامنے اور

بھی الیے نہیں اُسکتی کراس میں حق اور ناحق سرے سے باقی زرہے سوحتم نبوت اور فائم الشرائع كے إنجافے ك بعد حب كدكوئى نى شراعيت آنے والى نہيں بقا برى كى صورت اس کے سوا دوسری نہیں ہوسکتی کد آخری دین کو قیاست مک باتی رکھاجائے اور زمانه کی دست وبردسهاس کی حفاظت مو ، تاکه کسی او سے می اس مین خلل اور زال زاننے بائے نواہ طبیس کرنے والے کتنے بھی پیدا ہوجا میں فرنے اور کردہ کتنے ہی ن مائیں ، تحرافیت وما ویل سے شکوک وشبهات کے در واز سے کفتے مجی کھول دیئے جائیں كين اصل دين اپني اسى اصلى شان اور اپني دوري دوري كيفيت وحقيقت كيساتقه، اسى اندازىيد باقى رسبي ما ندازى و واينى ابتدائى زندگى ميس محفوظ عما . ظامر ب كمالىي غيمهمولي عناطت النسان اورنوع لبشرى كيلب كى بات زيمتى ،النسان محبويكم تغیارت ب اس کا دل و دماغ ،اس کی زینی رفتار اورطبعی رحجان وسیلان ملکه عقل تقا مهیشاکی مال ربنهیں رہ سکتے ،اس تغیر مذیر نومبنیت سیمکن زنھاکہ دہ کمیانی کیے سائقه ابین دین کو مردور میں مکیسال محفوظ دکھ سکت ، اگر انسان ایسی لا تبدیل فطرت کا حامل موما تو توراة والجبل بلينشان كيول موتين ؛ وتوركي اصليت كيول كم مرماتي معن أدم ادر محن الرميم ونياسه نابيد كمون موصات ، الرائزي دين كي مفات تعبی شارسابت انسانوں کے اعقد ں میں دیے دی حاتی تو اس دین کامشریمبی دہی ہو تجواديان سالقه كالمهوأ كراس كانشان بمبى باقى ندرمتنا اورانسان كى تغير مذيرية مبنى رفعار اس ميم مي تغير تبدل كدُ لغير زرمتى لكين او ماين سالقه الرمحفوظ زرسا وزحم موكد

واللي المين كمي اطل كى بينى مى نامكن برو سواس دين كي مفاطنت كے لئے وونوں ، صورتيں اختيار كي كئيں .

بهلى صورت ليني سروا يا دين اورحبيم اللاقسم كي خفيت بي مرايع دوري، ممتلف اندازوں ادرعنوالول سے بدا کی مائی رمیں کرمن میں دین اور اسا دین کے خطره میں طرصانے کا کوئی امکان دیجماگیا بمثلاً انسانی دمبنیت سورس کے دویس طبعاً متغير بهوجاتى ب كيول كيسورس من أكي قرائحتم بوكر ومرد قرل ك ك مگر خالی کراہے اور ایسے اسل موری کی بوری ختم ہوکر دینا کو دوسری نسل کے اعقر من عبد ماتى كا د منست لعقينا ده نهين دستى جوسورس ييليك لوكول كى محتى النسان كے دمبی القا سكے تحسند و ہن برل جانا ہے ، نظر است تبدیل ہوجات بیں سے ترقی اِفتہ نظر ایت سامنے اجائے ہیں ، تمدنی بھا اُٹ پیلے سے نہیں سبت طرز زندگی میں منا یال نبد ملیال موتی بی اورگوما یوانسان و انبین رستا ہو موركس ميليكا النسان قا اس كي برقرن كي أغازيس دين كي ك ي تعطيره ، قدتى تقاكسن السانول في دينى تبديليان است مل داوالس كسالفتي كويمپيكاكرك اس بركوئي نيانك ندچرها وينس سداس كااصلي اورقديم نگ ، نا قابل التفات بروجائے اس لئے برصدی کے سرد پرسل المرمین مجددوں کا وعدہ دباگیا جودین کوان سنتے النمانوں کی دہنیت کی رعامیت رکھتے مروکے نو برنو اور تازه برتازه كرسته بي اوراس كه اصول وفروع كونكهار كراس طرح ساحن

لا مَن كدنت ننت شكوك وشبهات كا قلع قمع بهى بوجائے اورت ديم سائل جديد دلائل ك سائة اور ناده وروش اورصاف بهوكرن كرن كسائة المجائي . المنت الله تعالى اس است كيك المنت الله مست على دا سس كل موسدى ك شروع ميرا ليه لوگ، الا مست على دا سس كل موسدى ك شروع ميرا ليه لوگ،

الامت على راسب كل مائة سنة من يجد دلها دخه ا

ومثكوة شراعين،

رمي .

بيدا فوالدب كاجوامت كمالي

دین کوتازه بتازه اور نوبر نوکرت

وین کی معیاری جاعی الکین اس کے بعدیدا فرکیٹ صدی کے اندرا فریعی این کی معیاری جاعی اللہ اس کے بعدیدا فرکیٹ صدی کے اندرا فریقن اس کے بعدیدا کردیں اور کے اندرا فریق اس کے در شہات ببدا کے در میں اور کے اندرائی کے در میں اور کے در میں اور کے در میں اور کے در میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں میں کا میاں کیا گائی کا میں کا

اسلام کے نام سے اسلام کا حلیہ تبدیل کردیں اوبسک لام بن تعکول و سببات بیا کسکے اسے سے العقیدہ لوگوں کے لئے مشتبر بنانے کی کوش کریں لوگ تو مجا کے انتظار ہی ہیں دیں اوریٹر پ نداور کج فہم گردہ درکیک تاویلات او فلوا میز کا وُتو سے دین میں زند قد الحاد بھیلانے میں کامیا ب ہوجائے حس سے دین کے بنائے نظام مین طل پڑجائے اوراس طرح دین سے دنیا کا اعتماد اعظم الے توصدی کے مرسے کی قید چھپوڈ کرصدی کے افرا فدر میں کے افرا فدر میں کے افرا المدین ان دلایا گیاکہ امرت برصدی کے بیدا کرتے دسے کا دعدہ دیا گیا ، اورا طمینان دلایا گیاکہ امرت برصدی کے افراد فرمیانی دور میں بھی کوئی وقت الیسانہ آئے گا کہ امت کوسلفت اندرونی صداور درمیانی دور میں بھی کوئی وقت الیسانہ آئے گا کہ امت کوسلفت

وقفه امت براليها زكزرك كاكراس مين مروقت كوئي طالف مقرموج ورزب جو مؤيد من الله او منصور منجانب الله بهوليني امت مرحوم ركو سركز يرلشان مرمونا حياً جيئه

وه لا وارثی امت منهیں زندہ نبی کی است اور زندہ شراحیت کی بیر و ہے میں میں دین کے

عن فروات میں کہ میں نے رسول اللہ

صلى الله تعالى عليه وسلم كوير فرمات سن

ہے کور کامت میں ایک جماعت

مبعينندامرحق ريقائم سبسا كي زان كوسي

كارسواكرنا ورسواكر سنكفكا اورندكسيكا

خلان أبي نقصال نيج سيك كايها

كمك كرقيامت أحلفادروه اسي

مالت رئيستقيم مول گے .

معیادی زنده مماعتیه مهیشه برقرار دمین گی . فرمایگیا 🕝 رسيدنا حصزت معاويه رصني الله تقط

عن معيا وية قال سمعت

النبي صلحت الله عليه

وسلولايزال منسامتي

امت قائمة بامرائله

لايضرهبعمن خيذ لهبع

ولاموس خالفه وحتى

يا قحـــامرانته معرّعلى والك .

دین کی نافعیتت تمام قرون میں

ځی که اگرامت کوریمبی خطره پیدا مهوکه زمانو كے كزرنے سے كودين اتى رہے لكين اس کی وه کمیفیت اور رسوخ کی ث ن زر بے جوسلف میں مقی تودین کی صورت ہی صورت

باقى رە جلىئىگىص مىرىتىقىقت ئەسرىكى توايسے بىدىقىقت دىن كاسمونا ئىسونابرابر

ك نموز كے خلعت وال سكيس و نهيس طكه ضور مليس تنظيم اپينے ضحيح علم ونظراور تحمري بوئي شرعي حجتول سصالسان نماست ياطين كي وسوسرا مذازيول اور وسعيسه كاربول كابول كھولتے ميں كے اور دين بركسي نبج مست بھي آنج ما آنے ديں كے . ارشادنبوى سے .

سلف کے لعد، اخلات میں سے الیسے , يحمل هذ العلومون معتدل لوگ جمیشراس ملم ردین ، کے كل خلف عدول ميفون مامل موتے رہیں گے ہو فلوز دہ لوگ<sup>و</sup> عن تحسرلين الغالبين و انتحال السبط ليز کی تخرلفوں اور باطل *ریس*توں کی *در من* بافيول اورتلببول اورصابلول كركبك وقا وميل الجاهساين.

اوران خرافات کی نفی کرتے رہیںگے، ليكن محد سلف وخلعت بين يمي مهرصال كيديز كير فصل اور وقفه صرور مهوّات سلعن كالعدخلعف كوبغت موسف كبى بهرمال كحيدز كحيد ديرصروداكس سيدا ندليشرتها كرسلف كے اعظفے رہ كر خلف ابھى حد كليل كون يہنچ مول ، باهل ريست ميدان ، خالی دکیھ کرا بھمکیں اور وقت سے ناحبائز فائدہ اعضائے ہوئے اپنا اہلیسی کام کر گزر رسی سے امت میں دہنی انتشارا ورتشکوسیٹس اہ یا جائے اور دین خصت میگھ گھے. توامت کواطینان دلانے کے لئے یہ وعدہ بھی کمپا گیا کہ کوئی عبی ساعت اور

م وبلول كاير ده حياك كرتے رس كے

مولگا اس ك اس كامجى اطمينان دلاياگي كدامت كی خيرست كسی خاص دور كه طبقه كسائة خيرست كسی خاص دور كه طبقه كسائة خصوص نبين خواه وه اول كامبو يا آخر كا ، بلكه دين كی خوبی و خولصور تی و به اصلی خير و بركت مروور ميس قائم رجه گی .

انگلی كسينيت و تعقيقت اور و به اصلی خير و بركت مروور ميس قائم رجه گی .

پينانچه لبشارت دی گئی كه .

أَلْبَشْرُوا و البشروا انسا بشارت ماصل كروادز في تخري لوكرمري مسئل الغييث امت كي بثال بارش كي سي جهني مسئل احتى مسئل الغييث لاحيد دلى اخود خيرام الحادث حديدام الحديد الخود ا

المعنی فیرستیاورنافعیت است کے تمام قرد ن میں جیلی ہوئی ہے درجات ورات کی فیرستیاورنافعیت است کے تمام قرد ن میں جیلی ہوئی ہے درجات ورات کا فرق صدور ہوگا گراصل فیر ہر رحمد رکی کے اندر ،اور مرصدی کی ہر سرساحت میں البیش خصیتوں کے وجود و لقا رکی خبریں اور وعدمے اسان نبوت پر دیئے گئے ہیں البیش خصیتوں کے وجود و لقا رکی خبریں اور وعدمے اسان نبوت پر دیئے گئے ہیں جدین کی حفاظت وصیا نت کے سائے جاری ختی اور وسالط البی تابت ہول میں جودین کی حفاظت وصیا نت کے سائے تا قیام گی جس سے دین ابنی اصلی صورت و حقیقت اور کوئی وقت بھی است برانقطاری حق کا ہیں قیامت کے اور کوئی وقت بھی است برانقطاری حق کا ہیں گئی درسے گا۔

دین کی دواصلیں گرین طائبرکه دین کی پیمغاظت بیرونی اورخارجی دسائل مصمعلق بها والتي مفاطعت يرب كرخود دين أبني ساخت برداخت اوردحنع كيكافاس المسط اور بدات نودمحفوظ رسين كي اسپرط لين اندر رکعتا مواسلامی شرفعیت این اصول ومبانی اور دلائل درا بین که افاست مذات خوديميمن حبانب الله محفوظ والمرط سيصي لمركسي يزنه اندازي كألنجاكش په منېيس . ليني صافلت دين کې دوسري صورت به جې اختيار کې گئې که خوداس کې دا تې مجة كوانمث بناياكي اوراس طرح كه اس دين كي دوسي اصلين مين جومصد زيرلوتية اوردین کا تحریث بعد میں رکتاب الله اور سنت رسول الله . بول اس دین کی وواصليل وربعي بين جن كانام اجمأع اورقياس بع مربلاكست واحبسا لاطاعة مِي عَنِيْ الْمِي وَالْ صَكِيم فَ اللَّهُ بِي مِن اللَّاعتِين فرصَ مِي فرائي مِن .

دواصلین اور بھی ہیں جن کا نام اجماع اور قیاس ہے جوبلاسٹہ واجب اللطاعة
ہیں ، بینانچ قرآن مکیم نے است برتمین ہی اطاعتین فرحن بھی فرائی ہیں ،
اطاعت خدا واطاعت ربول واد اطاعت اولی الامر لینی داستین فرمسی کے
اجتہادی نظائر کی اطاعت ، یا اس قسم کے ہم قرن اہل رسوخ کی اجماع کردہ شئے
کی اطاعت جولیتی جست شرعی ہے یہ قیاس ا وراجماع کی دولوں اصلیں با وجر
حجت شرعیہ ہونے کے تشالیعی نہیں بلکہ تفریعی ہیں بھستقل بانچ نہیں وہ بب بجب
کی اطاعت کے تشالیعی نہیں بلکہ تفریعی ہیں بھستقل بانچ نہیں وہ بب باراجماع
کی اجماعت کی اس وسنت کی طرف نہ ہو کمیوں کہ ما یجمع علیہ رجس راجماع
کی جانے ، وہی عتر موسکتا ہے جس رہ بیائے سے کوئی دلیل کتاب وسنت سے
گیا جائے ، وہی عتر موسکتا ہے جس رہ بیائے سے کوئی دلیل کتاب وسنت سے
گائم ہو ورز مجرومیل اور محف ہوئی سے کسی چیز پرجمع ہوجانا اجماع نہیں درحالیک

امت بين السااجماع ج گراي پرمه مهريمينهين - اسى طرح قياس كيمتين ربینی قیاسی جزیر ، دمی معتبر بوسکتا ہے جس کامفیس علیہ رحب رقباس کیا جائے ، كتاب دسنت مين موجود مواوراس مقيس اورمفتس عليه مين كوئي رشتر جامعيت مجري بوجو مضعص كي كالوغير منصوص مين تقل كردى بسال كى تشريعي حيثيت خوداصل تبيين ملك كتاب وسنت ك تابع بعد اس ك وين كي ستقل جت اورتشريعي اصلیس و دسی ره جاتی بین ایک کتاب الله دوسر سے سنت رسول الله و گو، لعض علما رني اكي تعييري سييز احتها ونبوت كويم متقل تحبت اورمصدرا سكام كماب الين ومجمى متعل بالجية نهيس كيول كرحب كوأى حكم مصوص نازل مأ مروما اورلعدا تظار آب اجتهاد فرات تودرصورت صواب بدائع وحى ياسكوت رصناك يكواس ريستقركر دياحا تاجوعكم ميس سنت كصهوحا قا ورزعلى الفور تنبيركر کے اس سے ہٹا دیا جا آ تھا ، اس نے اس کا مرجع بھی بالاً خردی ہی نکلی توہو یا عیمتلولینی کتاب الله پاست نبوی اس نے مستقل محبیں وہی دوریستی مِن . كتاب ادرسنت اورحب كريي دواصلين تشريعي تقيين حوا خسك ووتغريعي اصلول سے بالا ترملکدان کی اس سمتیں تو قرآن کریم نے حس طرح میارول الول کو وجوب اطاعت میں تبع فرما دیا تھا رحب طرف انھی اشارہ گزرا ، اسی طرح اکٹر مواقع برهربنان دواصلول كووجوب اتنباع مين حميع فرمايا بيم كويالفس تجبيت مين وَان وهدمیث کومساوی اور متوازی شمار کمیا ہے ،ارت درہانی ہے .

اوراطاعت كروالله كي اوراطاعت

الباميان والواح است كروالتدك

حكم كى ادرسول كے حكم كى حب كدوه

اوركسى موين اومومنه كفي اغتيار،

مريس بلائيس -

كرورسول كى اور فرست رسيد -

مبطلوا (عدالصفر. اوركبين فرايا . وأجلنيعوا الله وأجليعوا الرَّيسُولَ وَاحْدُ رُوا . كبيرارشادبها.

يَا كَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُ الشَّحِيْبُوْلَ يِتَّلِهِ كَالْيِّلَ سُولِ إِذَا وَعَاكُمُوْ-

كېيى فرايا . ق مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤُمِنَةٍ إِذَا تَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَ مُرَّا

إِذَا قَضَى اللهُ وَ وَرَسُولُ الْمُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَنْ يَكُونَ لَهُ عُو الْنَّخِيرَةُ مِنْ السَّرِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَمْرِهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ب بسکر ان اکیات سے کلام خدا ، اور کلام رسول کامستقلا سجت تنریحیہ ہونا واضح ہے کر محبت قرآن کے ساتھ ساتھ حجیت حدیث کی بھی روشن دلیل ہے سکین تھے ال

دونوں اصلوں میں با دجود دونوں کے جبت ستقلہ مونے کے باہم ایک فرق بھی ہے اور دہ یہ کمک کر تاہم ہے ہے اور دہ یہ کمک کر تاہم ہے ہے اور دہ یہ کمک کر تاہم ہے ہے کیوں کہ حدیث فرمتوا ترکا تبوت اس اس درجہ کا نہیں جس درجہ کا قرآن حکیم ہے اس لئے جو درجہ ان کی حجت کا بھی ہے .
درجہ ان کے خبوت کا ہے دہی درجہ ان کی حجت کا بھی ہے .

## رسول نورطلق اورطلمة مجض مين واسطنه وصوات

نیز قرآن کیم اصل کی ہے اور صدیث اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن کیم اسلام معنمات اور مرادات کا انکٹان و شوار بلکہ عادۃ "نائمکن ہے کیو کم قرآن کیم اسلام کا صوف بنیا دی قانون اور دستوراساسی ہی نہیں بلکمعجز و بھی ہے جوابیت لفظ محنی اور قبیر و مغموم دونوں ہی کے لی طب اعجازی شان رکھتا ہے زالفاظ کی ترکیب اور جوڑ بنداور انداز بیان ہی میں اس کا مشل لایا جانا مخلوق سے ممکن ہے اور فر برایت واحکام کی جامعیت علوم و معارف کی گرائی اور معنامین کی ممر گیری ہی میں اس کی اظر بنالیا جانا ممکن ہے ۔

سیرب یا باب تسبید دنیا کوتھ کادیا کردہ اس کے بلیج اس کامٹن نے اوج داس کامٹن نے اوج داس کامٹن نے اسکی ،ایسے ہی اس کی معنوی و معتول اور ہم کر گرائی سندیمی دنیا کو عاجز کر دیا کہ دہ اس میں معارف اور صاوئ احتکام واصول کتاب یا اس کے کسی جزومبیا کوئی جزولا سے کر حس کی ایک ایک تداور شکن میں صداع عدم کے وریا کھے پڑسے کوئی جزولا سے کر میں کی ایک ایک تداور شکن میں صداع عدم کے وریا کھے پڑسے

بین جوتیره صدیوں سے منسل ننگلتے چلے اُرہے میں اور منہوزان کی تنیا ہ کا پر تنہیں۔ حومت حراست اندر معنیٰ معسن کی ورمعسنی در معسنیٰ

ظا سرجه کداشند به شادا ورلفظ لفظ مین سوئهٔ موسهٔ علوم ومعارف کا برین بنایم و تا میزان موسر و برای در این مراس در کار این مراس این

اس سے بھال لانا بھی عامر خلائق کے فہم سے بالاتر بھقا ورند اگر لبشریت کا دماخ، اوفہم اتنا جامع ،اتنا ہمرگیر،ادراتنا وسیع وعیق ہوتا توکوئی وجر بیعی کدان سے

الیے کا م کے بنایسے یاکسی ذکسی صدیک اس کے مٹل نے آنے کی توقع ندی مباسکتی اور یہ بالکل ہی نامکن ہوتا ، استرقد آن کریم جسیا کلام جن دانس مل کراس نے تونہیں لا سکتے کدان کے ذبین وزکا، دنیم وعقل اور علم وا دراک میں و و لاتحدیدی ادر مہر

گیری نہیں جو الیسے اعجازی کلام کے لئے در کارہے ، اس لئے اس کی فہم اس کو دوتہ وہن اور قلیل علیل علم میں رسکت نہیں کہ وہ قرآن حبدیا دسیع وقیق اور محزانہ کلام صادر کرسکے سو دہی شکی فہم ادر محدود سے ذہن وفکر سہاں بھی موجود ہے جو اس مجز

کلام کے تما مشمولات کے سمجھنے میں اسپے عجز و در ماندگی کونہیں جھیا سکتی اوراس میں یک نباکسٹ شنبین کاسکتی کہ وہ قرآن کے معجزانہ اصولی اور کلی جلوں سے شکلتے مہدئے وقائق وحقائق کا اوراک اورکئی کئی معانی اور ویٹو میں سے مراوا ورعزمراد کا تعین محفر اسپے نہم کے بل بو تدریط کبسی رمنهائی کے ازخود کرسکے ، اس اے حق تعالی نے اپنے مطالب ومراوات کے بیان کی ومرداری خود نے کراس بارہ میں لینے ربول

کے ممکن ہم تی ہے جسب استعداد خدا تک رسائی بالیں ورز بغیراس کے کمالا

صلى الله تعالى عليه ومادك والم كوابي الرحجان بنا كرجيجا باستعتقت كوان الفاظ، مين هي لايا جاسكتا ب كرم رط حن تعالى كي دات باك لامحدودسد اسي طرح اس كى صفات كمال يميى لامحدود مين . اورسر سنده اسينے ظا سروباطن بيسم وروح تلب و دماغ ، فكروفهم ، اورعقل و فراسمة سب كے لحاظ ميے محدود اور متنا بى ہے اس من يكسي فيركا ادراك بغير تحديدات تعينات اورتشخيصات كيهنيس كرسكت اوراس کے لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محدود رہتے ہوئے لامحدود ذات وضَّعَا مكرسائى بلئے مااس كا ادراك ومعرفت كرما، اس لئے حق تعالى في اپناور بندول کے درمیان بندول ہی میں ایک بزرخ اور درمیانی طبقہ سیڈا قرنآیا جلینے مخصوص كمال اور ما فوق العا دت احوال كے لها طب تو ذات حق سے قرب تراور اس ككمالات كانونه مواب ادراي تعينات كالطسع بندول من الل ادركمال بشريت كانموز مرة اب- ع إدهرا للديء واصل أدهر خلوق بيشال ميى طبقه انبيائي كرام عليم الصلة أوسلسلام كى مقدس جاعت بيرسو نورمطلق اورانسان عين طلب ومحص من واسط وصول وقبول بي حب كركما لات كاني ك مون بنى كى ذات تدسى صفات مين طهور كرت بس توبندو ل كولت سبل مو جا الب كراس سے والبسد موكر وس سے والسكى بروخلوقيت كاشراك

فدا وندى كم شخص اورتعين موكرسا من آنا ورمحلوق كانسه والبته مون کی کوئی صورت نہیں . فهم حدیث کے بغیر اسی کے ساتھ یہ قیت بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ في ألم تمكن نهير المينمبري زبان سيم كلام ما يت كسي دكس كيفيت سير، صادر برة الب يركيفها تشظا مرب كرنفساني نهين توس جو سرکس وناکس برطاری برسکتی میں ملکہ روحانی ورحمانی مہوتی میں اس لئے وہ کلا ر ورختيقت اسي تعلقه كيفييت مين دوبا مهوا اسي سيررز د مروما سي ا دراسي كام ظهرو سبے گویا وہ کیفیت می الفاظ کی صورت میں مبوہ گر بہوتی ہے تھے اس کیفییت سے یه کلام حل کراسی کیفیت کی طرف اوشا تھی ہے جس سے ریکیفیت قلب میں اور زیا ده شکم مورجوس بیط تی ہے گو بالس کلام کے اول واسٹر رحمانی اور روصانی ، كيفيت الحيائي رمتى بع بعود كما مائة توأس كلام كى او ورصقة تاسى كيفيت مير حيبي رمتى ہے كيول كر كلادكسي ركسي مقصد كے لئے كيا جا اكسيد واور ، مقصدكسي زكسي باطنى كيفيت كامعتقنا بوتاب اسك قدرتي طوري كلام كي فيح مراد کو دہی یاسکتا ہے جوکسی ذکسی حدیک اس کیفیت سے آشنا اور اس سے ہم آسک ہو عامش کی مراد کوعش آسٹ نا ہی بوری طرح حبان سکتا ہے ، عالم کی مراد کوعلم اشنا بي موسكتاب مسناع كى مرادصنعت اشنابى بورى طرح باسكتاب. اس ك كلامرب كورب أشنا مى كسى دكسى حد كك باسكت بصرورا بى كيفيات

نبیں بس تکرنے استھیدااس تركيه من جبار تعسمه الله کی گرون خدانے توردی ،اورس نے ومن ابتغى الهدى فى غير واخله جابت اس كيسوارسي وهوندى اس الله وهوحبل الله ألمشين وهو كونى لنه كراه كرديا ، وه المشركي مصبوط الذكدالعكيم وهوالصراطلمتقم رسی ہے دہ مکیمانہ یاد داشت ہے دہ وهوالذك لا متزيغ بالاهوأ ولا ملبس مه الا لسنة ولا تسبع سيدها داستهد، وه وه حيزيد كم اسسے دلول کے میلانات فیرسے، منه العلماء ولاديغلن عون بنيين بوت اورزانين ستعتبه نهين كترة الرد ولا تنقعنى عجائبه بوتىل دراس سى علما ركىبى سيزبس. وهوالذي لعرشنته العبن اندا مروت وه كثرت تلا وت سے يرانانبين سبمعته سعتى قالوا افاسمعنا براً اس كرع أبات كبين مو فراناً عجبًا يهدم\_ سكة ومي ب كروب بنات مبيى، إلى الرسند فامنا به من قال كرش قوم نے اسے سنا تو مکرشی سے اکوم به صدق ومن عمل به رک کے اور میں کہتے بن بڑا کہ مم نے أكبى ومن حكوب عدل و عجيب كلام سنا بي جوبزرگي كي طرف من دعااليه هندي الي مع ما اسب بم تواس را میان سے آئے مراط مستقيدخذ ها محققت يرب كرجوات زبان راايا البيك ما أعور .

معدكسي معدتك مانوس مو . ورز بله كمفيت اورنا أشامكن به كركاله كالو مغبوم اورمعنى اول كمس بيني حبائ كركين تكلم كصيح نشار ومراد كمس اس فيت سے مانوس مولے بغیر منبویا عادت کے خلاف سے میر جائیکہ وہ لوگ حوال کیفیا كى مضا دادر صندكىيفيات سدمانوس ادران مين غرق مهول توعا درة وه مرادكو كوجاف مسي عبى ديدى طرح بنهيس مجد سكت من سد ادراك مراد كاحق ادا بوجائد ادر اكر اتفا تأ وه الفا ظ كى مروسے كسى مرد ككس مراديت بِسطلع مجى بهوم أس تواس كيفيت كالغيراس مبرم صرنبين بن سكته حب ساس كم مخفي حقائق ان يركهل سكين اولان متعائق مين ضمرت واحوال ان ربطاري موسكين من مستعقيقي معرفت كا دروازه كهلت ا اور آدمی مبصر بن جا اسد و ظامر المحارض تعالی صفات اوران میریمی بألحصوص صفت علم اوراخص خصوص فت كلام سواس كي علوم كى ترحمان اورمعتر ا اوراس كامظهراتم قرآن حكيم ابني اصوليت كليت كمال مامعيت اورال شون النيد معد بعر نور موف كى وجر سے بن سے يركام مرزد مواہد ذات بى كى طرح لا محدود الحقائق ، لا محدود المعارف اور لا محدود الطالب بي جواكي نورينين بکه ماصنی وستقبل اورصال کی مزارع انواع علوم برصادی اورشا مل ہے . فيدنبأ ما تبلعك وخبرما اس میں تم سے مبلوں کی باتیں میں اور تجھپوں کی خبریں ہیں اور درمیانی صال بعدكم وحكم ماسينكوهو كاحكام من وه لقيني حير به ندان، الفصل ليس بالهسزل .من

, تر مذى عن صارت الاعور <sub>)</sub>

اس نے بیچ کہاجی نے اس بڑمل کی اسے اجر ملاجی نے اس کے ساتھ صحکی ا اس نے انصاف کیا اورجی نے اس ملایا کی طرف اسے سیدھے بیچے داستے کی مہار مہوئی سوائے ایجور اسے سے منبوطی سے مقادی ہے۔

اتنا جامع مهركيراتنا وسيع العلم كلام جر ماصني كي خبرون مبتقبل كي طلاعول اور مال كامكوسيسية بوارس كالولناسيائي موعمل ابرموكم عدل موادعوت مإيت بهو، اوخس كي مماع عائبات كى كونى مد ونهايت ندبه وملاء كاكبحى اس ہے یہ بے دیھرے جس کی تعبیرات اصوابیت وکلیت کی انتہار پر پنجی ہوئی ہوں بن کے افظ افظ سے مقائق ومعارف میکے بارسے موں بھس کی تعبال میکیماز موكه اس كى عبارت يدالك الك علوم واحكام نكليس اوراس كى ولالت اشارت سے الگ معارف الليه بدا مول اواقتطار سے الگ معراس كى أيات بنيات علاده محكم ادرظا بروصر كا ايت ك باطني اساركي آيات اللب بهول بواس كي نوع بنورع اعجازی فصاحت و بلاغت کی عمازی کررہی ہوں کوئی آسے خفی كوئى مجمل كوئى مشكل ہے اور كوئى كن ير بھيران ظوام رو لوالطن كے ساتھ إطنى ، كميفيات اور دقائق لفس برالك مشمل مهول اورنفسيات بيرالك دمايات ببر

الكك اورسيا سيات يرالك سواليه كحرالعقول اوراعجازي كلام سه معاني نكالنا مطالب اخذ كرنا ،اورشنون رومانيت سے آشنا بن كرمراد خدا ولدى كوغير مرات متميز كرك بحنا فلامرب كدبلا خدائي رمنهائ كيمكن زعفا اوراس كيسوااور المموني صورت زعقي كدكوني اليساكلام اس كي تفهيم كا واسطر بيض كالمتكلم توسم، 'قرمینسوں میں سے مہوں کین اپنے قلب صافی اُور وہاغ عالی کی جمب*ت سے عرشیو* أمين سه مبو أوه اس كلام مت تعلقه سف و نالبيد كم عكوس وطلال مسه مجراويم ان کیفیات سے بوری طرح استا اوران کے زمک میں رنگامہوا مہوجن سے یہ کلام بنق نكل كراس كك بينجاب صابحه بي مؤيد من الله مبو اور خدان سي اسداين ہراد سمجھائی مہوئی اور دہی اس کے ظاہر وباطن کی ترسیت فراکراس کے دل دواخ مموابنے اس معجز کلام سے ہم آسنگ بنائے مرائے مروس سے وہ ان جامع مطاب كى شغيص دتعين كركے انہاں مارے محدود نہوں كے قربيب كر دسے . ظا مرب كمد وه كلام خداسى كے رسول كاكلام بوسكت عقداجس ف اولكا خود كلام اللي كواللہ سنا ادراس كى دينها لى مصح اادراسى ذوق وكيفيت مصابيد مخاطبول كومحملا اس كيرين تعالى ف اپنه كلار كيسائقدرسول اوركلام رسول آمارا ، اكر تلاوت الایت کے بعد تعلیم قرمبیت کے اور بیرہ عادة کلام اورا نہام وقبیم ہی سے مکن ہے ان كيفنيات مين وولي مولة معانى كوقلوب سية فريب كميا جائي ص كي صورت عادةٌ يهي مبوسكتري تقى كدب دلهجرسه بهيئت كذائي سعة ما حول *سكة ع*رفي مقتضنيا

سے، اورساعق بی بتوسط الفاظ قالبی تا نیر وتصرف سے اس مرا دکونفوس میں آبادا جائد اور دصرف آنادا بى جائد كدمرادى و لول مي اتر اتركر فيرمراد كي تصورى، مجى نفس ميرگنجائش باتى زرىيە نغر بوجو ، بالاكبام اسكتاب كرس طرح ذات فداوندی کس بلاسول کے واسطرے سماری رسائی ناممکن علی اسی طرح کلام خدا وندى كس بلاكلام رسول سمارك نبمول كى رسائى نامكن تقى .

## قرآن كريم كنزول أورشدر وسيان كيمرارى

تجس طرح متى تعاسك في ابنا قانون اوركلام خودى الماسف كانرمراميا كمخلوق خود وليها جامع اورائل قانون بنافيرقا درنهتى اسى طرح اس كيشرح وباي كى درردارى مى تى تعالى نى خودى كى كى كالم تالا تبلاك اس كي خار او دى خايت ومرادات كوازخود بإيين برقادرنهين بوكتى تقى بينان چرنزول دى كوقت اول المحضرت صلى الله تعالى عليه وبارك والم وحى اللى كالفاظ كو إد ر كفف ك لئ بار ارزبان سے دستے اور تکرار فواتے اکد وہن میں الفاظ وی مم جا میں تو حق تعالے في كرارلسان بسه إي عنوان روكة بوك كد .

لاتعرك بدلسانك لتعجل به السيغير الني زبان مت الاو جالتكم ا در معرفرات بن كو محض سنق رہے كى مداست باي عنوان فرمات موسے كر . فاذا قرأنا و فاتبع فترأ ف و المجب مراس قرآن كور بي من المستقيل

ومردارانه ارمث و فرما یا · اسعلياحمعه و

ہارے دمرہے اس قرآن کا,آبیک سينزمين جمع كر دينا اورآب كي زان ترامنه . سے اسے پڑھوا دیا .

به دمرداری ظاہرہے کروسی کے الفا ظاکوسسینہ نبوی میں مفوظ کر دینے متعلق متمى كيونمه سبغيركي زبان كى حركت اور قرأت حق نيز ميغير كالسه سفة ريبينه كالعلق الغا مىسى بوسكتا بى معنى سىنى در شفى كى بوسىد د درات كى اور دسفنى كى . اس نئے الفاظ وی کے ملاکم و کاست میں نہ نبوی میں آنار دینے اورمحفوظ کر دینے کی ڈیم داری تو اس آست سے ناست ہوگئی .

اس كالعدالفاظ وحى كيمعنى ومطالب كادرجر بحقا توانبير كالم يصفواكر مصلى الله تعالاعليه ومارك وسلم رينه بين صوراً كي ريم بهي مواكد آب إيت قرآني كوسل مك كر عور فراتے بول كداس آيت كالك مطلب يد بوسكت بداور الك مير اوران میں سے فلا مطلب چونکہ الفاظ برزما وہ حسبیال ہے اس لئے یہی مراد خدا وندی ہو گا بنهیں مکبرمباین مرادا درمعانی قرآن سے کھول دینے کا ذمہ خود می تعالیٰ ہی

في اورفرا ا معیر ہمارہے ہی دمرہے اس قرآن بن تعاسب علينابيامنه، ظامر بي كدير بيان اس قرأت كم سوائي كوئي جيز بوسكتي بي من كالأومراس،

البت ك بيلة كرسه مي الماكي عقا. وزاس دوسرات كرسه ك اضافه كي فروت

نعقى ، كِهر مركد الفاظ كسنا دين كومبان كية بهي نهين قرأت كية بي ببان

معانی و مرادات کے سمجھنے میں میان بق کے قابع رکھاگیا جس برکونود قرآن ارا قوامت کی کمیا مجال تھی کراس کے نہم کومطالب قرآنی پرجاکم بناکرا زادھ چوٹ دیا جاتا اور وہ سلسلہ معانی میں مدعی یا مجتہ دبن چھیتی اس نے اسے جس بن تقط نے فہم مراد میں مبیان حق ہی کا تا بع رکھا اور وہی مبیان جواب نے بینم برکے سامنے نو دخی تعلانے نے دیا محقاجس سے آب نے سرادات رمانی کوسمجھا عقا اسی مبیان کی نقل وروا میت کا ذمہ اپنے بینم پریما مکہ فرما دیا کہ دہ است کو اس بیان یہ مرادات رمانی سمجھا میں اور تعلیم کمرویں فرمایان

لتبيين للناسيمانزل اليهدء ولعسله حييفكرون

دکر رقرآن ، آگرتم اسے توگوں کیائے کولی کھول کر سیان کر دوجوان کی طرف امارا گیا اور آگدہ نجو دیمبی تفکر کرسکیں .

ادرم فااراتهاري طن اليغير

گویا تغکرات کادر بریمی فیم مراد کے بعد رکھاگیا باکد تفکر کا تعین تعین مراد سے در بیک بیان کے در بیٹ عین مراد کے دائرہ میں محدودرہ کر کا بنا کام کرسے فاکد اس تفکرسے مرادات فعدا و ندی ہی کے مقائن ولطالف کھلیں غیرمراد چیزیں محف لفطول کی آرا کے کرسیدا ندی جا بیس کہ دہ معارف اللیم

تعلیں میرمزد بیرین میں معنوں فی است بید این باری کا رویہ ہیر ز ہول کے ملکر تخیلات نفسا نیراورا وام ردید مول کے جونا قابل التفات، فلسف ہوگا ، حکمت نه ہوگی موسری حبکہ قرآن حکیم فارشاد وزمایا .

كسي كفني مامبهم إغر محلوم الت كهول دين كوكيت بين حوعلم مين ندم وسوالفا فاجبكم مصنورصلی الله تالی علیه وبارک وسلم سن بیکے اور ایب کے علم میں آ چکے توان کے كهول ديينے كے توكوئى معنى بى نہيں بن سكتے كريہ علاوہ محاورہ ولغت كے غلط المتعمال كي تحصيل صاصل عبى موكم بصيم الكهامة الماست المساح المعادبيان كا تعلق لغت محادره اورعقل كي روسيه الفاظ سينهيس مبوسكتا اورظا مرب كرالفاظ ك بعدمعاني ومرادات مي ره جات مبرجوالفاظس يين ك إ وجو ويمي خطب برمضى ره سكته مي اس ك متعين موح آنا ب كربيان كالغظ معانى ومطالب ك من لایا گیاہے مبیاکہ وہ لغنا تھی معانی کے لئے وضع کیا گیاہے اس اے مال يه نكلاكه حق تعالى نداين كالدك معانى مجملت كاذمر محى خودليا . مطالب قرآني رپر كوئي حس كفنهين حب سے داصنے ہوگیا کہ قرآن کے الفاظ اورمعانی وونوں من حاسب املّہ بین بینمیرلیالصلوة کول لام ان دونول میں مرعی نهیں ملکہ ناقل اور امین میں بعنى زول الفاظ جمع الفاظ حتى كمراقرا رالفاظ مجيل دهر بي سيمهوا اورسان معاني

شرح مطالب اولعین مراد تھی اوھ میسے مہوا ظامرے کہ حب بی میر کو تھی

وما اخزلت عليك ، اورسم فيركتاب قرر المينير، السينير، السينير، السينير، السينان كرم السلط كرم كمول كر السين كردوان باتول كوجن مي لوك المسلط المدير المسلط ال

مديث نبوى قرآن كابيان سبع است صاف وامنح ب كرير بيان يو اس قرآن سع الك كوئى چيز جوقرآن كي حقائق اور اوجهل مشده معاني كومتعين طريق بركهول كرسا من ركه ويتلب ا ورحب كدده نكلامهوا اسى نورس ب حب سف قرآن نكلا تواس ميس اس نور كونمايال كرف كى جو قوت بوكى ووكسى دوسرے كلام مين نهيى بوسكتى ليس، اسى بيان كا نام خواه وه قولى مو ياعملى سكوتى مويا تعرّري قرآن كى اصطلاح مين بيان ب اورصنور سلى المتدتعالى عليه ومارك وسلم كي اصطلاح مين اس كما، الم مدين إسنت سي بو حدّ تواعني واعلي علي وسسنت سه مفہوم ہوتاہے یہ سیان مبہات قرآنی کے ایمناح ہے مجملات قرآنی کے ك تفصيل مد مشكلات قرآني ك ك تفسير مع مفيات قرآني كيد اظها ب ، كنايات قراني كه الأتصريح ب حب كابغيرا ختلافات كافيسلم ادر، مرا دات خدا و ندی کی تعین کی کوئی صورت نهیں اس کے مجموعہ صدریث نبوی مجموع قرآن سکسلتے یا برمبرحدیٹ نبوی الگ الگسکسی ذکسی آیت سکسلتے بات الماراً يتول كم مفترات في نكم مختلف الواع بين اس ك ال كريبيانات مختلف الانواع بب اوراس ك ان ك اصطلاحي الم بعي صراحدا موكف مثلاً اگر آبیت وروایت کالعینه ایب میضمون ب توحدیث کوبیان تاکید کمباتاً كا الرأيت كم خلف محملات ميس كسي اكيسانتمال كوحديث في منعير كميا

بوستے ہیں . ظامرے کریے عکبرا یا تو خود قرآن کے بارے میں ہو کا کداس کی آتیت کے معنى مين انتلاف دالين ورحبكريك مين شرحا مين ، يامعاملات مين بروكا . ىجى ميں مرفرلق اپنے كوش كجانب ابت كرنے كے لئے قرآن ہىسے مندلا كى كوشت كرتا مواور اس طرح معا طريح كم مين اختلاف برجاك دونول كا قرار دا قعى علاج بيان رسوائي كوتبلا ما كياص كيمعنى اورمعامله كالكيب رخ متعين بوجائي بسريبيان ومختلف باتول مين ترجيح التتخيص كاكام ديكا اورىيىب مىمكن سے كدىر بىلان اس قرآن سے الگ مواگرو ، بعب نياوى قرأن بموتوحبب كدلوكول سنصنو داسي مين حفبكرا لوالا مبواسي توان حفيكر الولوكو کے لئے دہمختف فیمعنی فیصلہ کیسے بن سکیں گے اس سے بنی کے مبایل کہو بيان البي ب قرآن كے علاوہ اكسے قبقت كہا جلكے كا بوال مختلف يارشيول يا افرادكسوي سجي مختلف معانى كي من مير مرجع مردكا حس سداختلات ، َ حِيك مِباسِنَهُ كَا اونعِيدا بْنَ سامنِهَ آجاكِ كَا ·

ہے توبیان تعیین کیا جائے گا اگرآیت کامپین کردہ مکم مقدار کے لحاظ<sup>سے</sup> مبهم ب مصحديث في شخص كياب توبيان لعرركها ماليكا .الرايت ككسى اجال كومديث في كهدلا اديميلايا ب توبيان تفصيل موكا أكرايت ككسي فيوار بواعمون مثلاكسي قصدك المواكو إلى البل ككسي مقدم كومديث نياس كيسائق ملاديا توبيان الحاق كها جلككا ، اكرآيت ك مكى وجد صدست نے ظامر كى سے تو بيان توجيد كم الك الكر ست كے كسى كليد كاكوئى جزير حديث في ذكركروما بعد توبيان تنتيل موكا ،اكر عكم آيت کی علت صدیث نے واضح کی ہے تو بیان تعلیل کہا جائے گا ، اگر کسی فراتی ، جكم كنواص وآ أر مديث في كموك مي توبيان تا تيركب ماك كا مركسي مکم ایت کی صدور حدمیت نے واضع کی ہوں توبیان تحدید کہا جائے گا ،اگر كسى عام كاكوئى فروشخص كرديا بهوتو بسيان تخصيص كها جائے گا، أكراً بت ك كى يُجزيرُ كيمشا بركوئي جزير كشي شترك علت كى بنا پر حدميث سفي ش كيا بو توبيان قيامسس كهاجائك كا ، أكرا بيت ككي اصول كلي سد حديث ف كوئى جزيم ستنبط كرك بيش كياب توبيان تفريع كباجا أوكاكر قرآن کے کسی جزیر مصص حدیث نے کوئی کلیدا خذکر کے نما بال کیا ہو توبیا ن اتخراج کہا مائے كا وغيره وغيره بن كى شالىر طول كے خيال سے نقل نہيں كى كئيں ، غرف مدسي نبوى قرآن كابيان بدادرسيان كم منتف انواع مير جو نوعيت مين

کے لیا ظرسے شخص ہوتی ہیں اور انہی کی مناسبت سے اس بیان کا نام اور عنوا مشخص ہوتا ہے .

کت و بنت کی مابینی بطاوراسکافیم

کت و بنت کی مابینی بطاوراسکافیم

کا بتر علاکراسی کے مناسب اس بیان کوکتاب الله کی طرف رجوع کروی اوراس بیان کو اس سے مانوز البت کر دے مگراس میں ندمیرس و ناکس کافیم معتبرہ ندمراک کوریلی قوت محاصل ہے کہ وہ کتاب وسنت کے مابین علاقداور رابط کا بیت علاقداور رابط کا بیت علاکراس برحکم لگائے یہ کام ابب استنباط اوراصحاب تغیقہ واجتہا دکا ہے کہ وہ اس نام صفح علی بر بتوفیق فعدا وندی طلع بول اور عوام علما رکو مطلع کوریل وہ اس نام صفح علی بر بتوفیق فعدا وندی طلع بول اور عوام علما رکو مطلع کوریل و

علما رئو معلع ترین .

مدین بحیث بیت بیج بیستقل ایم میال جراحی مدینی اسکام بین وه در تعیر مدینی اسکام بین وه در تعیر ان کی خاص نوعیت کی دجر سے ان میں دو جہتیں بیدا ہو حاتی بین ایک تیت ان کی خاص نوعیت کی دجر سے ان میں دو جہتیں بیدا ہو حاتی بین ایک تحیت تا ان کی خاص نوعیت کی ہے سواس جہت سے اس کا نام بیان قرآن ہوگا گواس بیان اور قرآن کا در سیانی واسطہ دقیق ہوا ور نغیر عمر کے مراکب بر شکھلے دو سری جہت اس کی تشریع اسکام کی ہے اس کی دوسے صدیث ایک ستقل مصدر تشریع اور شریعیت کی جبت ستقلہ تا بت ہوگی اس کے جن نصوص سیتھ میں مصدر تشریع اور شریعیت کی جبت مستقلہ تا بت ہوگی اس کے جن نصوص سیتھ میں مصدر تشریع اور شریعیت کی جبت مستقلہ تا بت ہوگی اس کے جن نصوص سیتھ میں مصدر تشریع اور شریعیت کی جبت مستقلہ تا بت ہوگی اس کے جن نصوص سیتھ کے

بے جس میں تمام احا دیٹ کے بیان قرآن ہونے کا ادعی کیا گیا قربواب یہ ہے کہ یہ روایت اور یہ احکام مدیث بھی بیان قرآن ہونے سے نہیں کل سکتے کیؤکر اس قدم کی روایات کے احکام گوجز دی طور پر کسی خاص آیت برنظر نہ پڑیں گروہ کی طور پر آمیت کے ذیل کے بیان تابت ہوں گے جے قرآن نے اکید مستقل اصول کی حیثیت سے میان فرما دیا ہے ۔

مااتاكسو الرسول فخذوه المورسول لاكروي اس كوسادوا ويم وما نهاك عنه فانتهواء الصدوك دين اس عدك جاد. بيرا مقىم كمع تمام احكام بن كواللهك رسول في مشروع فرا ياب دهقية اس مذكره أيت كابيان واقع لمورسيم مين مين رسول كونو واسكام ديني كي بدایت دی گئی ہے اورتشریع رسول کوتشریع البی کے متعازی قرار دیا گایاہے محويا اوپر كى دو وكركرده حديثين ورحقيقت اس أسيت كابيان واتع بهورسي مين ادراس طرح حدیث نبوی کے دیئے موئے متقل احکام سب اسی آیت کے نبیجا كربيان قرآن ابت برجايس ك . بيناني سلف صالحين اوصحابرات الي مستعل صدیثی احکام کواسی آیت کی دوسے قرآنی احکام اور بیان قرآن کہتے تھے يدنا مصرت عبداللدائن عود صى الله تعالى عند ايك براهيا ف كباكه آئي ، گود هف والى عورت ربعنت كرتے ہيں مالا كمه قرآن ميں كود ھفے كى مما نعت كہيں مجى نہیں ہے . فروا كاش تو قرآن بله هى بوتى ، كى قرآن ميں يرأيت بني ب

کابیان بونا واضح بوتا ہے ان سے تو حدیث کی تابعیت اور فرعیت کی شان منایاں کی گئی ہے اور جن نصوص سے حدیث مصدد تشریع تابت ہوتی ہان مصاب کے اس کے احکام کومشل احکام قرآن بتلا کر حدیث کا قرآن کے ماثل حجب مشرعیم مونا واضح کیا گیا ہے جیسے حدیث نبوی میں ارشاد فرایا گیا ہے ۔

الا الحد الحداد و تعیت العران محبورا در ہوکہ مجھے قرآن کے ساتھاں

او الحساب وسید العوال المشرات العوادد، الوطادد، المسلم المسل

ق انساحدم رسول الله كما الرخميق رسول الله نفرين الله كما الله كما الله كما الله كما الله في ا

اس سے تشریعی طور پر صدیث کی استقلالی شان واضح کی گئی ہے رہا بیہ ہم کہ بیعضہ وہ احکام ہم اصا دیٹ میں ہیں اور قرآن میں ہیں جیے مقدام بن معدی کر ب کی صدیث میں آپ نے جیت صدیث اور اس کی ستقل تشریعی شان کو منایاں کر تے ہوئے فرایا کہ جم ارا ہی کی حرمت قرآن میں نہیں اسے رسول اللہ منایاں کر تے ہوئے فرایا کہ جم ارا ہی کی حرمت کلام اللہ میں نہیں کام رسول، میں ہے وغیرہ و مخیرہ بن سے صدیث کی خصوت ستقل شان تشریع بی قرآن سے مدیث کی خصوت ستقل شان تشریع بی قرآن سے مائی ہوئی ہے وائن سے ملک بیان قرآن مہدنے کے منانی اور سابقہ دعوی کے خمال ہم ہوتا ہو نبطا سرحد میٹ کے میان قرآن مہدنے کے منانی اور سابقہ دعوی کے خمال

كرجورميل لاكروي استديدوا ورحس سددوكين استدرك حاؤ كبالال یہ توہے، فرطا کد سراسی کی روسے رسول نے داشمہ رگو دھنے والی مرلعنت کی ادراس فعل قبیج سے روکا ، توریح رسول اس بیت کا بیان بھر قرآنی حکم بھیا ياجيدامام شافعي في ايك بارحرم مكرمين مبيد كمامي وسس مين فرواياك أج لي مرسوال كاحواب قرآن سے دول كا ، توكسى في سرم مير قبل رنبور و تعتبا مار في كا مكر بيتهاكة آن مين كباسب ؛ جوام شافعي كانبب ب، فرالي آيت ، ما التاكم الرسول م و تومكم رسول كأماننا واحبب نكلا اورصيت اقتدوا باللّذين من بعدى ابى مكروعم وميرك بعد الع كروعم كا قدار كرو، س سيدنا حصزت ابد بكروسينا مصزت عرضى المدتعالي عنهما كيصكم كاماننا واحبب تكلاء اور دسينا وحرت عمر رصى تتدتعالى عنه سنه فرمايا جعشل الدنبود نى العدم برمع ميس متیا ، عوظمی ماری ماسکتی ب اس اے یقل زنبور کامکم میک واسط کا ایت ، ما الا الرسول ، كابيان نابت بهوكر قرأني حكم نابت بوا-

بر حال مدیث کی دوبہیں نابت ہوتی ہیں ، ایک بیان قرآن ہونے کی ہو اس کے تفریعی ہونے کی دلیل ہے ، اورائیک اس کے ستقاح جت ہونے کی جوئنی رشتہ ہے گو بیان قرآن ہی ہم مگر عبی طور پر دہ حکم رسول اور حکم صدیث ہے جوجمیت میں اس کے مماثل قرآن ہونے کی جبت ہے ، اس لئے صدیث میں ان دوبہاؤل کے لھا فاسے دوشا نیں بیدا ہوجاتی ہیں ، ایک اصل ہونے کی اورائیک فروع

بوندی ، سوده قرآن کے لحاظ سے تو فرع مانی جا درے گی کروه اس کا بیات اور تابع اصل موز ہے اور اجتہادی فقہ وں کے لحاظ سے اصل مانی جا درے گی۔

کدا حکام اس سے ماخوذ کھی ہیں اور اس سے شرح شدہ بھی ہیں ، اس طرح ، مدین ایک برزخ کبڑی تا بت بہوئی ہو قرآن سے عمر لیتی ہے اور فقہ کو دیتی ہے ۔ گرمد میٹ درمیان میں نہ ہو تو فقہ کا کوئی جوڑ برا ہوراست قرآن سے نہیں ہوسکت ، اور مغہوم بھی نہیں ہوسکت .

قرآن اورفقه كيسا تقصدت كارلط کی جوام بیت تسلیم کی گئی ہے دوسی على نهير كيدو و قرآن كى تولفسير با و زنقه كامتن ہے اس كي صديث كرنير فرآن صربوكت مدنقر بن كتابداس كا الاروديك ، مجلسين ادر صديت سنانے كى مفلين حس دھوم دھام سے اسلامي ملقول ين منعقد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر ہیں ل کلتی کر اپنے رسول کے، كلام كواس تخفظ اورسيقظ كے سائقكسى قوم نے محفوظ كردكھايا ہو،اوراس نوع بنوع مسائل اورشرائع اورعلوم كاكستنباطكيا بهو مدسي كاب میں یہ دھوم دھام درحقیقت قرآن فہی کی دھوم دھام تھی اورسا تھ ہی سکتھ فقرسازی کی دهوم دهام عبی تعرفق قرآن دهدست کے اجالات کی ، تفصيل اوركتاب وسنت لكرتخ سه نكلا بهوااك شجرة مليبه سيحبس كي جرا

# مندمیں کلام کی نبائش اچیت مدسیت انکار

مبرصال صوبیٹ نبوی دین کے لئے حجت ٹری ، تفریعی مسائل کے لئے الفہ اورقرآن کے لئے واضح ترین بیان اورشرح سے صدسیت اسینے بھوت کے کھا ظ سے طنی سبی مرابنی واتی نوعیت کے لحاظ سے قرآن کی طرح تطعی ہے اس بطینت اگرا کی ہے توحدیث ہونے کی دجرنہیں بلکرسند کے ملسلے سے آئی ہے اگریہی مديني حكم بمين لل واسطر خود مصرت صلى الله تعالية عليه وبارك وسلم بالمستا ذر، ديتي تواس كي اطاعت اسى طرح فرض تقي حبى طرح قرآني حكم كي ،اس قطعيت میں اگر فرق بڑا ہے تو کلام رسول ہونے کی جہت سے نہیں ملکہ درمیانی وسائط كى وجيسين سياس كالحكم رسول بهونا قابل غور بهوا كد زهكم رسول كا ماننا، تا بل قامل بهواكيونكماس ك ماننه كي قطعيت تو ماآ ما كمالرسول مية ابت شد بييس كا ماننا قرآن كا ماننا ،اورس سانكاركرنا قرآن سانكاركرناب.نير اس کی اطاعت لعینه خداکی اطاعت سبے من اطاع الرسول فقد اطاع الله اس كن اطاعت رسول سعا نكار الحاعت خدادندى سعا نكاسبى، سب سعدونون كاما نناقطعيت كيسائة فرض تظهر تاسيه اس كي كبث ، صديث كينهي كلدسنداور روايات كي بدلس اكراس كي سندو روايت اسي ، نوعیت کی میں جو نوعیت قرآن کی رواسیت کی ہے تو بلا شبہ وہ حدمیث مورث

قرآن ہے بنیا دی تنا اورساق حس بر درخت کھوا مواہے صدیت ہے اور معيول ميتيول كالجيلا ونقتر أورست تنبطات مين سردست اس سع بحبث تنبيس كدفقتى ادراحبها وىمسائل كىاسلام بيركيا نوعيت ساوراس كاحكم كمياسة و بلكه صرف فقرك نشوونها اوروح، ويدريمون كي نوعيت برروشي، والني ك وه حديث كانتيج اور قرآن كاتمره ب سكن ينتيج اورثمره بلا واسطم حدميث وجود بذبريه وناممكن ندعقا اس لئة حدميث دولعيد حيزول كوبابهم ملا ویتی سے لین کال محتبدین کو کلام رب العالمین سے مربوط کر دیتی ہے لیس شرطرح الله اوربندول مع درميان رسول واسط مي كدانك بنيرند يه فدا كل نمين، منيع سكت ،اسى طرح كلام خدا اوركلام احتباد واستنبا طرك درسيان كلام رسول واسطه ب كداس ك بغير كلام عبا وكوكلام خداس كوئي سننتبي مل سكتي، اس المراج طبقه مي حديث كوترك كروا لكاند وه قرآن كس بيني سك كانفة کمپ گویا اس کے انتقابی دین کی کوئی بھی اصل اور حبت باتی نہ رہے گی اور وہ محض اینے نفسانی تحیلات کا بندہ بروگا جنبیں اعوار شیطانی سے اس نے ، فران خدا وندى تحديك بوگاحالا كداس بين كلام خدا اوركلام رسول تو كاكنونود كلام نسول تو كاكنونود كلام فتها وكالمست كالم فتها وكالمست كالميت نهوكي . اس سنة صنعف سند وغيره كى دوست اصولاً توالكار حديث كالنجائش نبعين كلى ولاده سن زماده اس سندخاص سكه انكار كى گنجائسش نكل آتى سبح الل فن كى دائے ميں مجروح موسو ده انكار حدیث نهيں شقيد کمسندست -

# كلام مول كا ثبات وعفظ من قرآن كا أتمام

اس سے بھی زیادہ وانشمندی بیہ کم صدیث کا نکار قرآن کے سر کھ کر کیا مائے مالا کر قرآن اسے بیان قرآن کہراہے اس بیان کواہمیت وسے راہیے اس کے بارے میں خداکی ورداری دکھا رہاہے اور محفر خداسی کی طرف سے اس ورم دارى كورسول كرسرما مُدكر داب، ماصل يدب كرمديث كمانكاركي كنجائش ندتو اس کی سندکی درجہ سے بہو کتی ہے کیونکو ضعف سندکی صورت میں زیا وہ سے زمادہ مخبكش اس مندفاص كانكاريا اس سينقيد كى كلتى بي بيا الكار مدين بي كباجاسكتا تنقير سندكهاجات كاان دونول كوملاكرضلط ملط كردينا عقل ك فتلط مونے کی علامت ہے اور نس مدیث کے انکار گُنجائش قرآن کی آٹے کے کر بہو سكتى بصحب كرقرآن اسدابنا بان كهكراس كسائمة ضدائى ذمددارى وكملا ملب ، بہرمال کلامرسول کے اثبات وتحفظ میں قرآن کا یا ہمام د کھھتے ہوئے اسى قرآن كوكلام سول كي فعى لي المعجد لها جانا اليخ لياست يمبى كيد أسكه بى كاديج رکھتا ہے۔ نیزاسی طرح حدیث کا انکاراس وجرسے کیا جانا کراس میں دریانی

ں تین بن مبائے کی جیسے صدیث متواتر کداس کا ماننا فرحن قطعی ہوگا ادراگر سند ادر شبوت میرکسی شد کی گنباکش بیدا موجائے توصدیت موجب ظن مولی ، اس نئے اصولا انکارہ دین یا انکار حجیتِ صدیث کا توکوئی سوال ہی سیانہیں بوقا ،البته سنديس كلام كرنے كى نجائش بديا بوجاتى ہے ،سوده حديث يا عجيت مدیث کا انکار نہیں . اگر کوئی اس گنجائش کی دجرسے حدیث سے انکاری ہے تو وه دهوکه میں ہے کیوں کداس گنجائٹ کا انززاد مصنایده یرموسکتا ہے کرسند کے بارے میں معیان بین کی ائے اورس درجر کی سند سرواسی درجر کی مدف معجى جائے زيك حديث ياس كي جيت سے انكاركر دياجائے لي اس سے حدث کے حجت ہونے کے درجات یا اس کی حجت سے درجات متفاوت نکلیں گے لینی مجس درجبر کی سند مہوگی اسی درجبر کی حدیث ہوگی اگرسند حدیث کے رجالسب كيسب اصول فن كے لياظ سے تعد اور عاول وضا بط موں سكے اورسائھ مى مسلسل اورمتصل بهول توحديث واحبب القبول بوجاسك كى ورنداس درجركي نر می نا برہے کرمند میں کلام کی گنجاکش ہونے کا بیطلب نکلتاہے کہ یہ صدیق طعی نهيس يانا مت نهيس زريك مدرث محبت نهيس يا كلام رسول مجت نهبين بهوسكتا یه توالیها می ہے صبیها که راسته کی خوانی کی دجرسے اگر کوئی شخص منزل مقصو<sup>دی ا</sup> ر بینج سکے توکب کے منزل ہی خرموجو دیامعہ دوم ہوگئی، ایسٹنھ کو الیخولیا كا مرتفي كبركر يا كل خار بحيها جلك كا نذكراس كي جابدي كى فكر كي حاست كى

میں تلاسٹ کرنا چاہیئے مذکونوواس کے اوراق میں ورند وہ وستوراساسی کی

موكا احصافا صابائي لازموكرده جلئ كاجواس كي شان كيمناني بعظام

كه قرآن مين تو شرحيات كى بنيادي بى قائم كى كنى بين ان كى جزئيات كويمى، موایت کا واسط آگیا ہے اس سے بھی زیادہ دانش مندی کی دلیل ہے کیونگراس اسی میں لکسش کرنا قانون اساسی کی وضع سے بے خبری بلکداس کے بارے مصنوی اصول سے توقرآن کا اقرار وسسیم بھی باتی نہیں رہسکتا کیوں کہ وہمی می بے حسی کی دلیل ہے اس لئے حب صبن مدسیت کو قرآن سے است شدہ مان تومم كم بوسائط مى ينجاب اسى طرح الراس وجست مديث كا نكاركي، لىياگىيا تواس كى فروعات اورانواع اقسام كو بالاوسك فا بت شده مان لىياگىيا. صائے کواس کے رواہ عدد یا کیفیت میں قرآن جیسے نہیں لینی ایسے ادراتنے حب كه فرد عات جنس ميں يغم بهوتی ہيں اورضنا وہ تھجیاصل کے مساتھ تا بت شرق نهين جيسے اورجتنے قرآن كے بين سواس كاماصل معى زمايد وسے زمايده ينكل مانی ماتی میں اس کے اصل کے افرار کے بعد فروع کے انکاری کو کُ گنوائش اقی نہیں ہے مكتاب كرج كدفلا قم صديث كي سندقر أن كي سندمبين بهيراس لي بمل قرأن صبياقطعى التبوت نهيس ملنة نديدكه بمصبى صديث كونهيس ماسنت كيوكر تعدادرواة كے اعتبار سے رواست كى جارسى مرعبارت كدرداة ايساورات نهين تفاوت سندير دلالت كرتى ب نكرانكار سندير ببرمال ضب حديث ك انكارك لي كوئى اصولى استرنهين نكل كديكي مدیث اس کے درلیدراہ مغراضتیا رکریں اب وہ زبادہ سے زبادہ یر کہ سکتے ہیں انکم اس ام ترین اصول کی کوئی ایک آد ه متال تواسے دے دینی جاہمیے عقی ، كرمنس مدسيث ك بيان قرآن موف سه توسمين انكارنهي رحب كراس كانبوت قرآن سے ملتا ہے در کین اس منس کی انواع واقت می اوراس کے مشخص فراد کا نا كيك عدسف كانقسام اوران كى حدىندىول كيدي مندجواز مل حاتى تومين بعاري ذمرضرورى نهير حب كتشخيص كساعة قرأن في انواع مديث ك بارسے میں کوئی تصریح نہیں کی الکین اول توسیشب میں بے کمیول کدار دان كونى اصل كلى سان كردسے تواس كى جزدى مثابول اور فرو عات كواس كى بارخ

البشراس لسلومين كيب مطالبه كسي صرتك حائز سمجها جاسكتاب اوروم كرحب قرآن نيصنس حدميث كوخود ثابت كسيا دراس كى التمسيت برروشني الاال توكم سس مصصريت كے تنوع اور تعدد انواع كا جواز سمجه ميں آجا، جس سے آنيوالو عرص كرول كاكر قرآن ف كمال مامعيت كيسا تقديمطالبهمي بوراكر دياسي. اس نے منصرف انواع صدیث کی ایک آدھ مثال ہی دے دی ہے بلکر سندا ور رحال کے اعتبار سے حدیث کی بنیا دی شہول بریھبی کا فی روٹ نی ڈوال دی ہے میں سے را ویول کی تعداد اوران کے اوصاف کے کیاظ سے حدیث کا مقام بھی

متعین ہوجا آ ہے آ دراقسام کی طرف بھی را ہ نمائی ہوجاتی ہے اسے بھنے کے سن ببلے اس برخورکیا مبلئے کو محدثین نے حدیث کی بنیادی تقسیم کیا کی ہے جس مدبقيداتسام مديث شانول كي طرح شاخ ورك خ موكز كلتي كئي بير. موصوع قلى كياسا تقد تعداد رواة كاعتبار سدروابيت كى جارسي تبميس مو سكتى بين مبير نبير محت تنين في فن مصطلى تالحديث مين وليت كا ورج ديات. خرغرب ایک ید کنبی کریم ملی انتاد تعالی علیه دبارک و ملم سے لے کرم مک خبر غرب کریم کی دوایت ایک ایک دادی سے ہوتی آرہی ہواگر درسان میں راوی کہیں ایک سے زائد تھی ہوجا بئر تب بھی اسے ایک ہی ایک ماوی کی روایت شار کیا جا و سے کا اس صدیث کا نام محدثین کی مطلاح میں ، خرغرب باخرفرد سے الیسی دواست سے گوقطعی لقین صاصل نم مولکین ظن ضروربي إبروبالب عص كادين ودنياكة تمام معاملات بيرقطعى طور يأعتباً كياكي بصادرايسي خرز صرف يدكد دنبيس كى ماسكتى بلكراس يرمزار و دنيوى واخروي معاملات كافيصله كرديا جانا اكيث تمدا ورمزوج بعقيقت ب البته، اس میں بیشر طرحنرور ہے کہ وہ را دی تقر اور قابل اعتما د ہوں اور ان کے حفظ وعمرات ر کونی تهمت نهو .

نوبر وزیر دو ترین می مورت بیسبے کر بغیر سے کے دیم کمکسی روامیت کو داو می دوامیت کو داو درمیان میں دوامیت کرتے آرہے ہوں خواہ درمیان میں

کہیں رواۃ کا عدو دوسے بڑھ بھی جانے گروہ دو دو ہی کی رواست شمار ہوگی خلام ہے کہ یہ نجر پہلی رواست سے قوت سند کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہوگی، اور اس لئے اگر میں ہی رواست صرف ظن کا فائدہ دیتی تقی تو یہ غلب ظن کا فائدہ دیگی اوردہ معاملات میں بہلے سے زیادہ قوی عبت بھی جائے گی الیسی خرکوم محتمین کی اصطلاح میں خرتو زر کہتے میں .

مرسنه بهور استی مین تعن تقد آدمی دوایت کرتے آرہے بهول گو پیج میں است خیر سنه بهور است کو کم از مین مین تعن تقد آدمی دوایت کرتے آرہے بهول گو پیج میں است دوری دوایت سے کہ بیر دوایت تین بی مین آدمی کی شمار بهوگی ظاہر بسے کہ بیر دوایت میں دوری دوایت سے کہ بین زیادہ قوی اور معاملات میں توی ترین حجت بشمار بهوگی میں دوری میں دوری میں دوایت نہ میں کا انگار عا دت دوون میں صرح کے میابرہ اور مجود میما جائے گا اس خرست نہ مورن خلائون بلک فی ایمبدلیقین بیدا ہوجائے گا گوضا بطر تصنامیں وہ لیتین نہ کہلائے میں ذوایت نئی کہتے میں کو کی سی کے میں میں خبر کو کو تیم بین کی است کی میں خبر کو کو تیم بین کی است کی میں خبر کو کی تیمبر کی جائے گی دو کیتے میں دوایت میں خبر کو کو کیتے میں دوایت میں خبر کو کیتے میں دوایت میں دوایت میں خبر کو کیتے میں دوایت کو میں دوایت کی دوایت کی دوایت کو دوایت کیا کی دوایت کو دوایت کی دوایت کو دو کی دوایت ک

خبرمتواتر المجاهدي صورت بيب كداوپر سه نيچ بمكسى روايت كوتين اور خبرمتواتر المياري قيدس بالاتر موكرات نقد اور عادل افراد روايت كرت اكرت المراحة موجون عادياً محال مواوركسى دور ميريم يجارس كرمون خواه زائد موكون عدمقر نهيس، تويد روايت تبيري

بہرصال روایت کے سلسے میں ایک سے اے کرجار تک بھرتھی کے ساتھ یہ جہرصال روایت کے سلسے میں ایک سے اے کو خاصے سرزا مدعد دوالی روای کے عدد والی روایت سے ضعوط اور محکم ہوگی اور اسی صد تک اس کی حجت اوراعت باکا ورجہ بڑھتا جائے گا بالفاظ دیمر روایت میں قدر بھی فردسے گزر کرجہا ہوت کی صدمیں آتی جائے گی اسی قدر ظن سے لیتین اور لیتین سے کمال لیتین کی طرف بڑھتی جائے گی فل سرسے کہ رفضے عدد کو جہت بڑھتی جائے گی فل سرسے کہ رشر لعیت نے ایک عدد سے گزر کر دو کے عدد کو جہت بڑھتی جائے گی فل سرسے کہ رشر لعیت نے ایک عدد سے گزر کر دو کے عدد کو جہت

تسييم كياب - فرطايا كيا . الاشنان وما فوقهما جهاعة دواوردوسي زياده مما حت به. سِینانچه نماز میں اگر دوبھی حمع موجائیل توسٹر عًا وہ نماز جماعت کہلائے گی اور يتن بوجائيس توجا معست معربوحاك كركوياتين افراد كامجوع بشرعًا معتدر بهدلي جماعت کی مداکی کے لعدی سے تروع ہوجاتی ہے بھراگر عددتین سے بھی بڑھ عائے مثلاً حیاریا اس سے ذا مذافراد اکتھے ہوجائیں تو وہ جماعت کبیرو کے حکم میں آ مائے گی جس سے جمعی اداکیا جا سکے گاجس کاموضوع ہی شرعی جامعیت او اجتماعیت به صبیا که لفظ جمع اوراس کے مارہ جمعی سے ظا مرہد مجرر حمامت ابيره أكر نفتر اورعا دل لوگول يرشمل موسن كا اكيك ايك فروتغت وعدالت كا مبسم موكويا اكك اكم امت اورماعت كحم مين مونفحاك ان ابراهيم كان احمة توريجاعت ايك جماعت عظيمه كے حكم بيں ہوگي بس كي موئي با نوع روایت سے بررج با مصنبوط اور قوت وا عتبار میں انتہائی حدر پینچی ہوئی مہوگی اور اس سے ندصرَف دیا نتا ہی لیقین صاصل ہوجائے گا بلکہ وہ لیقین پیدا ہوگا بصے عوف عام اور صالبط وقانون میں بھی لیقین ہی کہا جائے گا .

اور کسی صالت میں بھی اس کارد وا نکار جائز نہ ہوگا بلکہ وہ جمبت تطعیہ بھی بہتے گئی اس کانام اصطلاح می ثمین میں خبر متواز ہے .
گی اس کانام اصطلاح می ثمین میں خبر متواز ہے .

مراز رکے اقسام و درجات اس اگر تواز افراد سے گزر کرطبقات اور بری

المنت المراعم العمول مك بيني جائے اوركسي روا محومردور میں ایک جم عفیرا ورجاعتیں کی جاعتیں روابت کرتی آرہی ہوں تو ظابره بحائرتواتر كى توت ميس اور زياده استحكام بيدا بهوحبائ كا تام حنس تواتر ا کیس ہی رہے گی اس منس کی ان دونسول کے اصطلاحی نام تصریت الاستاذ الكبر علامه انورست ه صاحب قدس سره ف تجويز فرمائ عقع تواتركى ابتدائي قسم کا نام تواترسندی ،اور دوسری تسم کانام تواتر قربی وضع فرمایا یمیا . لپس قرآن كريم كى روايت تواتر قرنى ب. ببرجال ستواتر روايت ميركسي ادني شك وشبه كى كنبائش منهيس موسكتى السيي خبركامنكرز الناضلي برمطعون والمجون كهلا كاكيول كديمتوازروايت كويا زبان سى مبوكى موزبان خلق سے كام كرے كى ، اس منة اس خبر كو كويا منداكي خبرا ورضدائي نقل ورواست كها جائے گا بيسة عملياً كى كوئى اصولى صورت ممكن نه موكى كيونكه اس خبركا محافظ نو دضام وكاند كخلق بـ

خرمتوا را دراس كيحيت كوعبى قطعى طورتسليم كرنا يرسك كا ورز قرآن كي حجيت معمى باعقد دصونا برم كاكيون كديم تواتر قرآن كي عبت ما فن كا موجب مواب وبي توا ترحد بيث متعا تريي مجي موجو دے بھر كوئى وجرنہيں كدا سے حبت ندما ماجا اورکوئی دجر سنیں کرملت تو دونول حکم مشترک بہوا ورحکم الگ الگ بہوجائے یہ صحح كرقران كا تواتر بهت اونجا اوراكي خاص تواتر تعينى تواتر قرن بهجس كامتعا بدعام تواترنهبي*ن كرسكتا سين اس فرق كا ثمره زياد* ه س*صه زيا*ده فرق مرا فنطيركا ندكه نفس تواتركا انحار كيونكه اس كاحاصل بيهو كاكم قرآن كرم كحة تواتر سے اگر کمال بقین ماصل موس کا درجدا و نجا ہے تو نفس توانمسے بقین ماصل مو ندير كدنفس تواتر غير معتبر بروم اكبي كمال تواتر كاثمره قوت لعتين بصادكه، اصل تواترا وراس کانمرہ رنفس لقین ، کا انکار جولوگ قرآن کے اعلیٰ ترین تواتر كوسا ہنے ركھ كرحد ميث متواز كى تجيت كے بھى قائل نہيں اور يا بھے حدمیث مراز کے انکارمتواز حموثے میں کیونکہ کمال تواتر میں بہرصال نفس تواتر بھی توموجوم باوركمال لعتين مي بلا شبراصل لقين مجم صمر السراك التواتر كي حقيت اسسے نیا دہ اور کی نہیں کہ نفس توا ترمیں اضافہ موجائے ایسے ہی کمال ، یقین کی حقیقت اس سے زمایہ ، ادر کیا ہے کداصل بقین میں زمایہ تی ہوجاتے ادركو كي ستحف كعبى اصنا فتك بغيراصل سي كزرد بروئ نهيس ينج سكتااس الن زاده كا قائل در تقيمت اصل كائمي قائل بي بواس زاده مي مضميه.

تعطعیت کے انتہائی مقام اورلقین کے اعلی ترین درجربر بھی جائے گی *حب سے ز*مادہ يقين آوركو فيصرت نهير سرسكتي ندصوت اصطلاح البكد اصولا اورفطر أاس قدب اطمینان کی مفتر کر محسوس کریں گے بیس جاعت کی صد ایک بعدی سے مروع موجاتى با ورجار باكرختم موجاتى ب آگے اگر درج ب تو كمال جافت كابدزكراصل جماعت كا اس الفي تعدد روايت كيسلدمين اعتماد القين الو اطمینان ا دراعتبار کانصد عمی کم از کم جار برینی کربدا به وجآما ہے . آگ لقین و ، اطمينان ميراصا فدك درجات استدميس كعدسكين نفس لقين كاستريث مجاد می کا عدد رہے گا بشرطیکہ رادی تقرا درعا دل مہوں اس لئے راد اول کے عدد ك بي ظرم روايت كي ميار تسمير حص عقلي كيسائق نكلتي بين جوخبر عرب ، خروزز ،خبرسفهود ، اوزخر متواتر ك نام مع محدثين كي بهان عروف بين . خرر واس کی جست اندرائ جائے تو قرآن مکیم نے جنس مدیث کے اخرار اور اس کی جست انتہات کے ساتھ روایت کی ان مار وقسموں کی منیا دیر بھی خود ہی قائم کر دہی ہیں . جینانچران میں سے خبر متواتر اوراس کی ، سجیت کا شبوت توخود قرآن کریم کی ذات ہی ہے حس کی دواست کا طرافقہ ہی تواتر بيعب وه زمانهٔ نبوي سيم ميم منقول بهوتا مهوا أرباب كوما قرآن كي دوا می تواز کا وجودہے اگر توارسے انکارکر دیا جائے تو قرآن کا وجودہی باتی نہیں مبتا احظام سب كرج قرآن اوراس كيجيت كوتواتركى بنايرسليم كرك كاست

افدین صورت ا صنافه کوسا سند که کراصل کا انکار کردینا در حقیت،
اصنافه سیمی انکاری و در لغیراصل که براضافه آخرایا کبال سے اور بر منکر
اس تک پہنچا کیے و بچر بھی اگر وہ اصنافه کا نام کے کراصل کا انکار ہی کرتا ہے
قواسی کی مثال الیسی بی بوگی جیے کوئی نیچ کی منزل منہدم کرکے اوپر کی منزل پر،
رسینے کا دعوٰ نے کر ہے سو جیسے پی تحض عقلا رکے نزدیک جبوٹا اور در وغ گوشمار
بوگا الیے ہی وہ شخص بھی جبوٹا کسنسار بوگا ہو قرآن متواتر کی جبت کو تواتر کی بنا
پر مان کر صدیت متواتر کی جبیت کا انکار کر نے لگے ،کیونکہ خبر متواتر ہی کا تورتواتر
ہر مان کر صدیت متواتر کی جبیت کا انکار کر نے سا ہوا ہے بہر صال خبر متواتر اوراس کی
سجیت کا شورت نو دعین قرآن اوراس کی دوایت ہے .

فران سيطلق روايت وخبر كا ثبوت المكداكر غورك جائد توقرآن كريم

کا شوت نہیں ہونا بلکہ نفس مواست و خبر کے معتبر ہونے کا شوت بھی باسانی انکل آتا ہے کیوں کہ قرآن کی رواست نا ہرہے کہ رواست موارت میں متواترہ ہے اور رواست کا مرح کے موانت و خبر مقسم کا درجہ ہے اور خاس ہے کہ قسم کو مان کر مقسم کا انکار یا قسم کو معتبر مان کرمقسم کا انکار یا قسم کو معتبر مان کرمقسم کا انکار کا انکار کردیے یا خاص مان کر مام کا انکار کردیے والانکار معتبد بن بہیں سکت انکار کردیے یا خاص مان کر مام کا انکار کردیے حالانکہ مقید بن بہیں سکت انکار کردیے یا خاص مان کر مام کا انکار کردیے حالانکہ مقید بن بہیں سکت انکار کردیے والانکہ مقید بن بہیں سکت

بجب تك كرهلتي زمو، اورخاص بن بي نبير كتا جب كك كرعام زموا سطة قرآن کی روایت فاص لعنی متواتر کا اقرار کرکے آدمی طلق روایت کے اقراد سے تحميي زنح بى نهيس كما حب كم يمطلق روابيت اس مقيد مين موجود ب اورخرمتوار كم معتبر مونے كومان كرنفس خبرو روايت كي معتبر ملنف كي كيور كرم فيهديكنا سب كرمتوا ترك اعتبار مين لفنس روايت كااعتبار جمي أيا بهواب اس الدر وأن کے طربق روامیت سے محض خرمتوا تر ہی کا نبوت نہیں ہو تا ہوتسم کا مرتبہ ہے بلکہ مطلق خرك معتبر بول كامجي ثبوت بوحبامات وبمقسم كامرتبرب يحب كيمعني بر شکے کہ اصولاً لفس واست اپنی ا قسام کے ذیل میں حسب است خود بلا شبر مفتر ا در داحب التسليم بصنحاه وه قرآن كي موايت بهواغير قرآن كي ١٠س كي من کی رواست کامعتبر مان قرآن کی رواست کومعتبر ماننے کے بعد صوری موماما ہے البتد و ونوں کی روابیت کے درمانت و مراہتے کی قدر ان کے احکام کے مراب ودرجات كے فرق سے انكار نہيں موسكت الكراص كے انكار كى كو أي صورت نہ

منگرین مدیث کیلئے دوراستے منگرین مدیث کیلئے دوراستے میں . یا دہ سرے سے نقل دردایت کا انکار کردیں اور کھل کر مدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منگر سہوجا بین الکی دہ قرآن کی روایت کو مانیں تواس کے ضمن میں نفس روایت کو مان کر روایج میث

کا انفائهی ان کے سرعا مَر سونا ہے . بینہیں ہوسکتا کہ وہ قرآن کو مان کر حدیث کا انکا دکر دیں ورنہ وہ لفس دوا سے سکے می شکر کہلائیں گے .

شبوت قرآن مسخبر تواتر کا شبوت کا مزیر فرکیا جائے توروایت متواته

ر کھنے بربو تو ف نہیں بلکہ طلقا قرآن کے نبوت سے بھی ہوجا تاہے۔ یہ صروری نہیں کہ قرآن کو جت نہیں کی جا سے کی دوایت ہی سے اس کا نبوت ہیں کی جا سے کہ قرآن کو جت مان کرسوال یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کا قرآن ہونا آخر ہمیں کیمے علوم ہوا ؟ اگر فود قرآن ہی سے معلوم ہوا تو درصالیکہ ابھی کم نبود قرآن کا قرآن ہونا ہی تا بہت مند کہتے ہیں۔ دبوقرآن سے کسی جیز کا نبوت کیسے ہوسکت ہے ؟ سبے تقادم شنی علی ففسہ کہتے ہیں . لامحال خوقرآن می سے قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہوسکتا ہے . اور ظامرے کہ غیر قرآن می باشد تعالی علیہ وبارک وسلم کی خبرکے اور کسی ہوسکت ہے ، جومنقول ہوکر بلا کم و کاست ہم کا سینے اور اس کا نام صوریت ہے ۔ اس سے قرآن کا قرآن کو قرآن کو فران موریت ہے ۔ اس سے قرآن کا قرآن کو قرآن کو فران ہونا خود حدیث پرمونون نکلا .

ا غدیں صورت میکیے ممکن ہے کہ قرآن تو داحبالیت یہ سوا در مدیث من سو در نزعدد قرآن کا ثبوت اور وجو دمجی ممکن ندرہے گا۔

خبرتواتر كى قطعتيت كانبوت المائق مى يكتب خبرسيم كوقران جبيى ، تطعي تني ادرام مرين كتاب كاعلم مود ونبر

بھی قطعیت میں قرآن سے کم نہ ہونی جا ہیئے درنداگر دہی ظنی ہوتو قرآن کا ثبوت قطعی ندرہے کا بلکظنی ہوجائے کا جس کھانکارسے ذکفر عائد ہوگا نداس پرایا<sup>ن</sup> لانا ذرخ قطعی سبے کا جس سے امیان کا کا رضا نہ درہم برہم ہوجائے گا اس سے

لا اور مرسی سب کا بس سے امیان کا کارہ اند ورجم برجم مروجات کا اس سے اس خرکم برجم مروجات کا اس سے اس خرکم برخم م اس خبر کا قطعی اورانتہائی طور پرموجب یقین مہونا صروری ہے اور الدی خرکم برخم متوا ترکے دوسری نہیں مرسکتی اس اے قرآن کے ثبوت سے بیلے مگر قرآن کی

متواتر کے دوسری نہیں ہوسکتی اس اے قرآن کے نبوت سے بید گرقرآن کی شببت کے ساتھ نرصرف مبنی مرسی ہوسکتی کا نبوت یا تھ لگا ہوسنی اور قسم کا مرتبہ ہے کا نبوت ہے بکا آیا اس اے قرآن مرتبہ اور اس کی ایک قسم ماص خبر متواتر کا نبوت ہے بکا آیا اس اے قرآن کو قرآن کے دور اس کی ایک قسم متواتر کا کہمی انکار نبی کرک تا در دو قسیم قرآن کے دور سے میں ہمی بھوٹا اور منافق شارکیا میا نہیں کرک تا در دو قسیم قرآن کے دور سے میں ہمی بھوٹا اور منافق شارکیا میا

گا. بل قرآن ہی کا کو نی کھلے بندول انکار کرنے گلے تو ہمید اس تحریب ل سے
تعریب کرنا نہیں ، کیول کرمنکر قرآن کا جواب دوسل ہے جس سے بہاں جشنہیں
ہمرصال قرآن کو کسی بھی جہت سے مانا جائے کم از کم صدیث کا متواتر ماننا
ضروری ہوجائے گا حس کے لئے قرآن کی روایت بھی ایک متنقل شبوت ہے،
اورخود عین قرآن کے اقرار کی نسبت بھی ایک متنقل شبوت ہے جس کے خمن میں ،
ففس جدیث کا شبوت بھی خو بخود کو باتا ہے اس کے خرمتواتر کا شبوت تو قرآن کی م

مصر مدالله تعالى مل كميا .

# خېرشېو خېرغزېز اورخېرغزيب قرآن کې روشنې ميں

اب مدیث کی لقبہ تین قسموں شہور، عزّنی ، اور عزیب برقر اَن کی دوشی میں عور کیے کے ۔ موجر شہور ہو اس عور کیے کے ۔ موجر شہور ہو کی از کی تین تفتہ دا ویوں کی بدواست سے نقول ہواس کا اور اس کی جیت کا شہوت بھی مہیں قرآن سے ملتا ہے قرآن تھی منے اصحار البقریہ کے بارے میں فرما یا جو سور قالیسی ن شراعت میں ہے .

اسسه واضح سبت کرده وی کندیب کردسین بر تمیسرے کا اصافه اصولاً اس در مست بر تمیسرے کا اصافه اصولاً اس در مصد تقاکه عادمًا تین تقدا در عادل افراد کو تعبیلاً نا فطرت انسانی کے فلات سبت اور الوں پر ضوا کی مجموعہ کا وی دالوں پر ضوا کی مجموعہ کا عدت اور وہ بھی نیک اور مجموعہ کا عدت اور وہ بھی نیک اور الیسا لوگوں کی مل کر حبوصہ بول سکتی ہے اور مذہبی است حبطلا یا مجاسکت ہے .

ظاہرہ کرمیال نقل اور دوایت کے سلسلے میں تین کا عدد مین نظرہ رسا کا وصف بین نظر نہیں کیوں کہ رسول تو ایک بھی تقاہت و عدالت اور صدق و اما نمت میں ساری دنیا سے بڑھ کر ہو قاہدے اگر گاوی والوں کو رسالت کی ظرتہ میں نظر ہوتی تو وہ ایک رسول کی بھی گذریب کی جزائت نکرتے اور کرتے تو وہ نیود ہی غیر معتبر مقہر جاتے، رسولوں کے عدد میں لجا ظ وصف رسالت اصاف کی خود سے نمیر میں تان کرتی قانونی محبت تمام کرنی تھی تو آخر کا رتب کا عدد مکمل میں دسالت ان کے بہوائی گئی کہ دنیا کے عام اصول پر مین سے انسانوں کی خبر کسی طرح بھی قابل دوسمار نہیں کی جاتی .

اسسے یہ اصول دا معے ہوجا آہے کہ اگر تین تین کی ددایت سے کوئی خبر دوایت ہوتی ہم کم یہ بینے تو قرآن کی دوسے بلجا ظروایت وہ ہرگزر دنہیں کی جاسکتی کیول کہ اسسے ند صوف غلبہ طن بلکہ دیا نتا یقین حاصل ہوجا آہے سب میں میں شک کی گنجائش نہیں تہتی ا درجب کریمی نوعیت خبر شہور کی ہے تو قرآن کریسے نفر شہورا دراس کی حجیت کا شوت مل جا آہے۔ اندیں صورت عفر شہورا دراس کی حجیت کا شوت مل جا آہے۔ اندیں صورت مغرب شہورا دراس کی حجیت کا منکمہ در حقیقت قرآن کے اس اصول ا در آئی کہا جائے گا .
آبیت بالا کا منکر ہے میں کو منکر قرآن کہا جائے گا .

اسی طرح خرع زیم کی روایت دو تقراوی کریں قرآن مکیم سے تابت اور معاملات میں از روئے قرآن عبت ہے . ارمث دقرآنی ہے .

واشهدوا ذوى عدل منكو اوركواه بناؤ دوعدل والول كوابث واشهدوا دوى عدل منكو مين المادة ملله والعرب الله المادة ملله والمادة ملله والمادة ملله والمادة ملله والمادة ملله والمادة المادة المادة المادة المادة والمادة المادة المادة والمادة المادة والمادة والمادة

اس کا حاصل رہے کہ دو کی شہادات محصن معتبر ہی نہیں ملکہ حجبت بھی ہے سجى ردين اورونيا كے منزار الم جانى ، مالى ، اضلاتى اور ما بينى معاملات كا فيصله موماً اسے حتی کر قضائے قاصی ظاہرا و باطنا نا فذم وجاتی ہے پیشہادت ظامر بے کدروایت بے اس روایت کا نام شہادت تعارف کے طور بر محض اس الے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پرکسی تعدے یا خصورت میں قاصنی یا مجسس یا تالت وسر بینی کے سامنے دی حالی سیصب سے اس میں کاری امميت بيدا مرماتى ب ورند ومى روايت بي عدالت كدكر سك كامر رداست کے نام سے موسوم ہوتی سے ظا ہرہے کاس نام یانسبت کے فرق سے اك سركارى خرسه اوراكك نجى . يا كالك اطلاع قضاء ب اوراك ديانياً خبری حقیقت میں کوئی فرق نہیں الیا ، اگریہی ش مدعدالت کے کرے سے با مریک کریسی دوایت ببلک کے سامنے بیان کرے تو تبدیلی نام ونسب کے سوا اور فرق مى كى مردكا وسراب اسيستبادت كى كجائ روايت كيفلي كك نكين خرا ورخر كي مقيقت ومي رسب كي بوعدالت كحكره يرتقى اس كف شها دت كى تمام شرائط ورحقيقت رواسيت كى شرائط مي . لين عبيه شهادت بلا واسطه بروتواس كاعيني بونا ضروري مصركه شابدا پنا مشامده ياسماع بيان

کرے ایسے می روایت میں تھی را وی اول کے لئے تھی رہی شرط ہے کر دایت كرده واقداس كايتم دريريا را واست نورسنيدم بيريبيد روايت بالواسط عمى بهوتى بدايسة بى شها دت يمي الواسط بوسكتى ب بسي شها دت على سباد کہتے ہیں اور جیسے ان وسا کھ کی شہا د*ت کے لئے صروری ہے کہ حس بریشہ*اد کی انتہا موده اپنائیشم دیدیا نورسٹ بندوا قد سان کرے ، ایسے ہی روایت كى سند ك الد تعبى صرورى ب كراس كى انتها جس برمونى جا بيئ كر راوى اول ا پنامشا بده اسماع نقل كرمه مي نقسة اوراعماد كي وشراكط شا برك كيم وبهى اوى كے لئے تھى مېرى تن كى تفصيلات فن ميں مدون ميں ، غرض شہادت وروایت ایک سی چنرید . اس لئے اگر شہادت شرفًا حجت ہے تو الم اسبراداً معى حبت سے فرق بے توقضا اور دیانت كاسے دكراصل خبركا .

بی قرآن کریم نے آیت بالا میں دوا دمی کی شہادت کو معتبر اور حجت ما کر در صفیت دوکی روایت کے معتبر اور حجت میں دوا دمی کی شہادت کو معتبر اور حجت میں اگریہ دو کی روایت معلی میں میں میں انوٹا معتبر سے حس میں سیاسی آئمیت معرب دولی تا معتبر اور حجت با ہر دیا نات کے ملقوں میں مجہاں وہ سیاسی اسم میں ہیں ہوگی ہا مجہاں وہ سیاسی اسم میں ہوئی ہا میں معتبر اور حجت ہونا جائے اس کے دو دو کی ، مارور مہوگی بلکہ اسے مروح اولی معتبر اور حجت ہونا جائے اس کے دو دو کی ، دو ایت کے معتبر اور حجت ہونا جا ہے اس کے دو دو کی ، دو ایت ہوا میں کا ماض کی جائے کا ماض کی میں تران مکی تم اس ہوا میں کا ماض کی جائے کا سے معتبر اور حجت ہونا جائے اس کے دو دو کی ،

ناه خرع رویقا اور داضع جواکه خرع زیز اوراس کی جیت کامنکر در تقیقت ایت بالاکامنکر په بحص منکر قرآن کها جائے گا ، رسی خرغ ریب بعص خر فردیمی کها جاتا کا در بری خرغ ریب بعص خرف و دیمی کها جاتا که ایک آدمی روابیت کرد سوقرآن حکیم کی ایک نهیں بیسیوں آتین اس کے شوت بیس بیش کی جاسکتی بیس جن سے اس کی جیت پر روشی پڑتی جا اول توسار سے انبیا رکے باس تر تنها کر تیا والیت اوراس کی حج بیت اس کو حج بیت اس کی حج بیت اسلام بی کا دی سامت در این خرفر در کے شوت کے لئے کا فی می کی کو کی دوابیت کرنا ہی خرفر در کے شوت کے لئے کا فی جا کر آنا اور خدا کی خبر ہوتی تھی ، آخر میں سید نا حضرت جر بئیل علیہ کا فی جا کیونکہ وہ ایک ہی کی خبر ہوتی تھی ، آخر میں سید نا حضرت جر بئیل علیہ کیا ہے خبر کو کی دوابیت کرنا ہی خبر ابورا قرآن روابیت کیا ہے خبر فردن تھی بحق تعالیات اس کو فرمایا ،

اخله لقول رسول كريم المين الم

مجس سے داضی ہے کہ قرآن کے رافی اول سیدنا مصرت جرئیل علی کلام بیں جنبوں نے تن تنہا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہارک وہم کم بہنچایا۔ قرآن نے اس روابیت کے بار سے میں آیت بالامیں تصریح کی کہ دہ روابیت جریل تقی اور یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن کی روابیت اور خرفرد ان کے فرشتہ ہونے کی وجہ سے واحب التسلیم نہیں ہوئی ملک اس سے کران میں راویوں کے تمام محاسبن

روابيت مجمع تقيه اورتمام مطاعن روابيت منفي عقه جور وابيت كي معتبر بهونيك سنے ضروری میں جسیاکہ رسول کریم دی توۃ وغیرہ کے اوصات سے واضح سے او اسنده اس کی شرح اتی ہے. بروال معدس دادی کفتے بھی ادصاف قدسیدے متصف مرولین برخربرحال فروی کی رسیدگی جسدا پیشخصیت نے روایت کیا . مجس سے خبر فرد کا نبوت اوراس کی عجبیت نص قرآنی سے عیاں موصاتی ہے اورجب سجريل علىلسلام كى ساخبارغيبيه صرف زمانه نبوى سى كمد محدود منهي مكدز ماند أدم سه تا زمانهٔ خاتم الانبه پارصلی الله تعالیٰ علیه د مادک دسلم اسی ایک فرد کی خبر پرسارے ادیان اور ساری سفرائع کا دار ومدارسے حس سے خرور کانہ صرف شبوت بكدامميت كاعبى ندازه موتاب كرتمام اديان اورشرائع كادار وملاسي خرفردبرداج ،ظاہرہ کا غاذا دیان کے دفت یا اہمیت نزخر عزیز کوم اس بوتى ب نشبور ومتواتركو ،اس ائ خبركى كوئى ادتيم متربويانهو ، مكرخرفرو بالصرور متبرماننی برسصگی . و مذتمام ا دیان و شرا لئے کی بنیاد ہی معاذ الله منہ رم . موجائے گی .

ممکن ہے کہ اس ثبوت میں یہ خدشظ امرکہا جائے کر گفتگو ہے انسانوں کی خر فرد میں اور نظیر لائی جارہی ہے فرشتوں کی خرفرد سے صالانکہ کسی مبنس کے لئے نظیر ہم مبنس ہی کی معتبر ہوتی ہے اور پہاں انسان اور فرسٹ تدمیں کوئی مبنسی منتر اک فہمیں تو بھراکیٹ نوع کی نظیر دوسری نوع پر کلیے جبت ہوسکتی ہے ؟

محويشبه قابل التفات نهبين حب كنجركي نوعيت دونون مبكر ايم بصنواه وه فردانسان بهو یا فرستند مهان فرق اگههتورا و یون کی مبنس کاید زکردوا کی حبنس کا روایت اور اوصاف روایت کی نوعیت د ولول مبگر کیسال ہے اس المترك تفاوت بعبس سعد مواميت ك شبوت مير كميا خلل أسكما ب ير تواليهامي بحب اكداك را دي مِين كام وادراك عرب كا ايك مشرق كاموا يك مغرب کا . مگردب کروه اصول روایت کے مطابق روایت کری توان کے وطنول ا در زنگول كے فرق سے دواست ميں كيا فرق راسكتا ہے . ايسے مىسى خرفرد کے راوی آسمان کے باشندے ہوں یا زمین کے بینے والے ، مگرر واست کے تمام اصول و قوانین کی رعایت سے روایت کریں تواسے زمین کے باکشندوں کے سع بطورنظيرين ك جاني ميس تواشكال كيا موسكت بعيرا يصاوص كاستضمير سرحال الأكديسي بين إورانسا نول كوان كى ملكيت سداستفاده كاللف مطهراماً گیاہے .ظا مرہے کدیہاں فرشتہ سے اس کی وات کا استفادہ منظور، تہدیں کہ اُ دی فرنشتہ ہو حائے بکہ فرشتہ کے اوصا منسے یا استفاد کا طلوب بعديوبا وجود النتلاف ضبس كمطلوب بداورنض مكن ملكوا قعب بینانچه شادو میں کہام آماہے کہ فلال انسان پر ملیت کا غلبہ ہے گومالبٹر کے من ملائكه كى اخلاقى لطيرين حجت برسكتى مبي اورا وصاف ميس بياشتراك عبنسو کے اختلاف کے باوجود بھی موسکتا ہے اور روایت کے بارے میں ملا تکر کے اوصا

ردایت انسانوں کے حق میں کیوں نا قابل اعتبار اور نا قابل قیاس ہوجا مَیں گئے ۔ اس لئے یہ مذکورہ کشہ اِصولا مہل ہے .

برامت كيماس ايك بي بادى آيا مقصور فاطبول كواطمينان د باني توہم رواست فرد کے بارے میں ملی نظیرے مبط کربشری نظیر بھی قرآن کریم ہی سے بیش کئے دیتے ہیں مم نےسابق میں خبر شمبور کے باسے میں تین بینمرول کی جماعتى خرس استدلال كرت بهوك خرمت بوركا قرآن كريم سے شبوت ميش كيا تقااس ك خبرفرد كے ارومیں تن تنها ايك بغير كي خبرلقينيا ننبر فرد كے ثبوت کے اے کانی ہوجاتی ہے . سوکون نہیں جانتا کہ امت کوسیفیرسے جو خرجھ ملتی ہے وہ اکید ہی کی برق ہے یہ توصرف اصحاب القربر ہی کی خصوصیت مقی كه ان كے پاس المصفین مغیر بھیج دیئے گئے منہوں نے جماعتی طور ریب بنیام الني سبنجايا ، ورنه سرامت ك باس امت كاليبسى ادى ونديرا إ اوراس اکی بی نے خدائے برتر کی طرف سے خبریں دیں ، سیدنا محدرت نوت ، ستیدنا معضرت ابرامهم، سيدنا مضرت موسى، سيدنا حصرت عيشي ،سيدنا مصرت مهوّد، سيدنا حضرت صالح وغيرم عليبم الصلوة وسلسلام تنبها تنها سي ابني استول كي طر مبعوث مبوئے اوراک ہی ایک نے خدائی دین کی نقل وروایت خدا کیوات

ميدامت كرسامن مين كى يەنجر فردىنېدى تى اوركىياتقى ؟

انفرادى روائيتون اوراخبار فردسه صرون اصولاً سى خرفرد كا تبوت منهير ملما بكه كلام رسول كى تيشيت سے مى خبر فرد كا اكيك واقعى تقيقت اور حجبت مهونا تأبت موجاما ب كيول كدانبياك سابقين كى يرخرين جهال خرفر وتقييره إل مدیث رسول مینمیں کیول کرکسی نبی کو بجزنبی کیم صلی الله علیه و بارک و الم کے کلامی معجزه نهیں دیا گیاجس کے الفاظ بھی منزل من اللہ نہوں ہیں وہ مصالین اللى جوعامة قلوب البيا مريرالها مكة جات مين منبيس وه ابت الفاظ ميلمت كوسسنا ديقسنق ان كى يه روائيتي ملحاظ الفاظ در معتقت حديث رسول موتى تقين اور ان كا وبي بلر مهوا عقا بوك الدى تراعية مين حديث رسول كاب. اس العدا منبيا تعليم الصلوة والسلام كى ان انفرادى خرول سے ندصوت خرفرد ہی کا اصولی شوت قرآن سے طلا جکر عین مدسیث رسول کے عجبت بہونے کا نبوت مجى سامنے اگي بواكيك كى رواست سے امت كميني مركب بنى كريمانى الله تعاسا عليه وارك والم كى ده تمام خرس جو قرآن ك علاده أب فيصورت مديث صحاب كرام عليهم الصوال كوكسناميس بجرخر فردك ادركيا عقيس العدمين داولول كاعددكي قلت وكترت كيسبب ومستبهور ومتواتر منبي محمين كين ابنى ابتداريس تويرسب بخرفرد مي مقيس اس ك منجرفرد البين أوع بنوع نبوت كيسا تق قرآن كى نصوص سے سائے آ ماتى ہے .

اس ليئة قرآن نه جتن عبى مغيرول كى دعوت كا دكركيا بدده درحقيقت، تنجر فردسی کا فکرسے بہاں جہاں بھی ان قال لہم نوح ، ان قال لہم ھود . اذ قال نہ علوط و عیرہ دعیرہ کے کلمات وارد بھوئے اور دہ تحبت عقة تويقننا يدخر فردسى كي حجيت اوراسك واحب التسليم مون كالررت شوت سے جو قرآن کی بسیول ائیتول میں جیلا ہواہے کیا ن نبرعزیز ،اور مشبور ومتواتر کے لئے تو ایک ہی اوھ آست بطور دلیل یا شوت دستیاب ہوگی دیکن خبر فرد کے لئے توسینکا ول ائیس موجو دہیں حساس کا نبوت سارى تېوتولىسەزمادە ئىصىبوطاددانل موماماس وادرىب كەفرىشىد، سے دے کر انبیا کیک خدائی خبریں ایک ہی ایک فردسے آئیں توسمجد لینا ، ما بید کدتما م آسمانی شریعیون اورادمان کا مارسی خبر فرد کی رواست بررا ہے در کر خررت مبور ومتوار براس اے باین صوصیت خرفرواین تمام مرفوع خبروں سے فائق ہوماتی ہے اور اسس کا ماننا اس لئے بھی صروری ہوجاتا ہے کدوہ سارسے دینوں کی مدارعلیہ ہے اگراس سے انکارکر دیا جائے تو ساری ٹرونو کا کارخانہ ہی دہم رہم ہوجا آسے سٹ بداس لئے خرفرد کے شوت کے لئے قرآن في حدوا بني أنكيتو ل بك كا توار مبين كرديا بيمن كي لعداد سينكرون مصمتها وزسيعا وراس مئ خرفروكا ماننا دوسرى سارى واحب التسليم خبرواك المنف در کاره و خروری اور قطعی ہے ملکہ خور کیا جائے تو ابنیا کی ان ،

#### روايت رسول اصول روايت كى روشنى ميس

سكن خبر ذردكي اس نوع ميں جو بني واحداطلاع سے سامنے آئے مكن ب كركسى كو وسى شب بروج سيد فاحضرت جريل عليه الصلوة وسلسلام كى خرييل موائقا اوریکہ دیا جائے که رسول کی خصیت آیے غیرممولی خصیت ہے ان کے وصعف رسالت كي عظمت كالك قدرتي وماؤ قلوب برموماس بخواه وهرسول ملی بویا رسول بشری اس لئے ان کی خرکا مان در حقیقت رسالت کے دبا وکا اثرب اصولى فن كاتقاصا نهين اور زفني عييت سدوه قرآن سع ثابت ہوتی ہے . گویا رسول مکی کی طرح رسول بشری کی خرفرد میں کوئی فنی یا اصولی خبر فرونهیں کدان نظروں سے اسے قرآن سے ٹابت شدہ مانا جائے . قفت مگر میں عوض کروں کا کہ پیشبہ بھی انکار صدیث کی طرح قرآن حکیم سے افا اوراس مین خور نکسف کے سبب بیش آیاہے ، قرآن نے کبین می کسی مینیری خرف و کومحض مغیری یا رسالت کے دباؤسے منوانے کی کوشسٹ نہیں کی جکمفر اصول روابیت اور فنی قوا عد کے لحاظ سے ہی اس کے ماننے اور واسب التسلیم ، سمين برزورديات بينائي بهال نبى كريم صلى الله تعاسك عليه ومارك والمكى خر فرد کی قرآن نے توثیق کی سے وہ وصف رسالت کی وجر سے نبیس مکار صول

روابیت کی روسے ہے . ارکث دہے .

والنجه واذا هوى ما موضى الله الماره كي مب وه فرو مراد الموسى الموضى الموضى الموضى الموضى الموضى الموضى الموضى الموضى الموضى الموسى الم

ان کاارشاد نری وسی ہے جوان بر،

مجيجي حاتي ہے . الما مرسيحكم يرخرفرد موتن تنها تصنورصلي الله تعالئ عليه وبادك وسل سے امت کو پنچی ا ور قرآن نے اسے واحب الاعتبار بھیرایا توبیہ کہ کرنہیں که آپ نبی اور رسول ہیں ، مجلہ یہ کہد کہ اس روایت کے داوی میں کوئی تهمت يامطاعن روايت ميس ي كونى طعن موجود منهي سجورواست كومخدوس، بنا ما مهو ، سینانچ سب سے پہلے حصنور سے مطاعن روامیت کی نغی کی اور رسول كمدكمميين بلك صاحبك كركرص سه داضه كرنز فروك منوافيي رسالت كادماؤ ولول ير والنائقصود نبيس سيس اولاً ان مطاعن ميس، سبسے پہلے صلائت کی لفی کی کیوں کہ بے را ہ رو اور نا واقف کی بات مركز قابل امتبار منبین ہوتی ، مجر مغواتیت کی نغی کی کیوں کہ کجے راہ ہوکہ اور می سهجه رکھتا ہو اوندھی ہی سمجھے ، اوندھی ہی مات کیے ،اس کی روابیت ہرگز

لاقق التفات نهيس موتى ، مهر بوآك نفساني كي نفي كي كيول كرم وأبرست خود عز حن بهوتاب اور خود عرض کی بات متیم بهوتی سے موحب سکون ۱۰ ور لائق اعتبار نهیں ہوتی ۔ بیسب دمی طاعن روایت میں جن سے روایت مجروح ادر مخدد كسنس برحاتى ب اخرمين البنغى ادصاف كى نفى كى علت بيطلع فرمايا كه ده راوى كاصاحب وى موناج حوينيركي سوا دوسارنهين موما ، اورنبوت ورسالت السااعلى معت مدير كراس ك سائه ضلالت غوابیت ا ور مروائے نفس کی مجی بسی منہیں ہوسکتی پس نبوت کے وصف کو ، اول توصراتناً وكربي ببيس كياكي اور وحى كالفط سعكن يتر اكر وكرتمبي فولا تومنصب کی حیثیت سے نہیں فکر مطاعن روا بت کے وقعید کے سلسلے ہیں ، بعودعلت دفع كزنا فرما ياكرحس ذات ميس وحي نبوت موجود مبيب والماضكك ومغوابيت ادرموائي لفنس كاكمياكام ومحس سي خبر غير معتبر ببوحاك اس سے صاف وا منے ہے کہ خر فرد کے اعتبار وجیت کو وصف رسالت کے داؤ مصنهیں منوایا جارا ہے بکہ رسول کی رواست کومعیار رواسیت براورا ایرا اترف اور اصول روامیت کی روسے مطاعن روابیت سے ماک مونے کی وجم سے واحب الاعتبادقرار وا جار اجد اکر خوب واضح موجائے کرسول ی روایت وصعت رسالت سے الگ موکر اصول روایت کی روسینے ،

بهي واحب الاعتبار اورعجت ومندب واوز للهرب كدرسول كي يرخبر

## خبرفرد کانبوت غیرانبیاء سے

سکین اس بر بھی اگر کوئی بہی کے جائے کر رسول کی بہر مال غیر معمولی شخصیت ہو، شخصیت ہو، شخصیت کو ، معمولی بخر فرد کا نبوت تو ، معمولی بی تم معمولی بی تخصیتوں کی دوایت سے بوسکتا ہے مذکر مبغیروں کی غیر مولی مخصیتوں ہے ،

تومیں عرض کرول گاکہ قرآن نے اس بارے میں بھی مہیں روسٹنی بختی ہے اور خور دکا ثبوت عنے رسول اشخاص سے بھی نظم قرآنی میں موجو دہے۔ ادر شا دہے . ادر شا دہے .

وجاء دجل مناقصا المدینة بسعی قال نیموسی ان السیلاء یا تشروس بلگ لیقتیلوک فاخرج

الخسيلات من الناصحين

فغرج منهاخائف

وه ایک شخص شهرک کندے سے
دورہ سے مہوئے آئے کہنے لگے اسے
موسلے بعلیالصلوۃ کوسل الله، ابل
درباد آپ کے سخلی سندرہ کرتیہ
بین کہ آپ کو قتل کردیں سواک بمل
دیکے میں آپ کی خیر نوابی کر دا ہول

4^

يتدقب ، ليمونے عليالصلوة والسلام ، والم ( سورة القصص ) سے نكل كئے نوف اور وحشت كى ،

حالت میں خلا ہرہے کرستیدنا مصرت موسیٰ علیہ الصادۃ وسلسلام کونبردینے والا
بینک کا اکمیس معمولی آ دمی ہے مصرت موسیٰ علیہ العسادۃ والسلام نے اس کی
خبر ال بی سجر بلاکٹ براکیس فرد کی روامیت بھتی جباحت کی دہتی اور اس سے انٹر
میں دیں ہے میں دینہ میں میں دینہ میں میں دینہ میں میں اندازہ ا

خبران بي سوبلاست به اكيب فروكي رواسيت يقى مجماعت كى زيقى اورائس سے اثر ىمى ليا ، قلب برتونوت كا اوزالا برر بخروج كا . فنعوج منها خالفنا اس خرفرد کو موسلی علیه الصلوق والسلام نے مانا اوراس سے اثراس لئے ليا كه رادى مين كونى طعن مطاعن روابيت ميس مصمسوسس نبين كيا . سینانچ اس نے اپنی روایت کی توشی نود یہ کہد کر کی کم انی ملا من النا صحین ، میں آپ کے خیرخوا ہول میں سے جول ، اس کا حاصل برہوا کہ میں برخر بولے نفس ایکسی کے بہ کائے سکھا کے سے فلط نہیں دے دا مول بلك أب كانورنواه بول اورخلصان طريق يرطب ع كرف آيا بول. نلام سے کر اوصاف راوی کے سلسلمیں سب سے بڑا وصف بے او تی ہے حبی سے خبر کی بوز سینسن صاف ہوتی ہے ۔ لیستخص واحد روا بت کرے جرمینی منہیں ، اور مینیراس کی روایت کو قبول کرے اس سے اثر سے بینی عنر نبی کی رواست کو مان سے تو کیا اس سے بھی طرح کر نبر فروسکے شوت اور

اس کی جیت کے معتبر برو نے کا کوئی اور شبوت بردسکتا ہے ؟ کہ وہ غیر نبی کی خبر ہر اور نبی کی قبول کر دہ میو ، حالا نکو نبی کی نقد و عدالت کے سامنے عیر نبی کی تقدت و عدالت کوئی چیز ہی نبہیں سمندرا و زفطرہ کی بمبی نسبت منہیں لیکن کھروات نبیس لیکن کچر عمی فرد و آسسدگی دوایت اس کے مان کی گئی کہروات اصول روایت کے مطابق بھی ، را وی متبم مزعقا ، مجروح نبیقا ، اور سیما

نفسانی سے خرنہیں دے رہا کقا۔ برصال خرفرد كانبوت قرأن فياس طرح سيمنيس مكر مختلف اندازول معیبیس کی اول کاری نوع سے اے کرا نبیا ریک اور انبیار کی نوع سے مے کر غیرا نبیا کی نوع کے کا نغیرس اس بارہ میں بیٹ کیں حب سے ، اندازه بهواس كرخر واحدك اس شمضا مس بخرفر وسك الثبات ميس قرآن كوببت زياده استمام ب جمويا منكرين مدسيف ك بعكس إورعلى الوسم قرآن اس خبر کے اتبات پر زادہ زور دے راہے صب سے منکرین زیادہ كريزان بين لعيى خر فرد يه وه قابل التفات عبى محمدنا نهين حياست ، أكر كسى حد مك كجيه مانت مين توخر متواتر كو كجيد مان لينت مبي مب ك لئ قرآن ف اپنی کوئی خصوصی لف بھی ملیش نہیں کی صرف ایسے کومیش کر دیاہے حس سے ا زاز ہ ہواہے کر منکرین مدسیف دراصل منکرین قرآن بلکر کمنسسنان قرآن بیس ا دربه بهی که قرآن ان کا دشمن اور ان سے گریزان ہے · وہ اگر خرفر

کو بالکل بنیسسیا منسیاکردینا جا ہے تھے تو قرآن نے اسی کو اپنی آئیتوں کے عددی تواتر سے نا بت کسیا اور وہ متواتر کو ماننا چا ہے تھے تواس کے عددی تواتر سے نا بت کسیا مہیں کسیا بہر صال خر فرد کے سلسائر دوایت میں کچھ خصوصی اسمیت ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے کئی کئی انداز واسسے تو حد دلائی ۔

### فاسق كى خبركى سشيط قبول

معتی که قرآن عکیم نے خرفرد کے اثبات میں اسی برلس نہیں کردی که ملاکھ، انرب یار اور عوام کی خروں کے ہی نظائر میش کردیئے ہوں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یا یوں کہنا چاہیے کدا ورزیا وہ تنزل کرکے فاسق کی خرفرد کا بھی اعتبار کرلیا اور اسے بھی کلینے رونہیں کیا . شرط البتہ، تبدین و تعیق کی لگادی کر تحقیق اور صیان بین کے لبداسے بھی قبول کر سکتے ہوں بینانچ ارمث وفر مایا وہ اسی میں اور اگر تہار ہوایا وہ یا ایعیا الذین المنوا اس

امن تصيبوا قوما بجهالة

فتصبحوا علمي افعلتع

اليساز مبوكه نا دانستنگی میرکستی م

يرتم مصيبت لمعاؤ ادرميرايين

کے برکھتا ہ .

اس سے واضح ہے کہ شخص وآب مکی نجراس کے فاسق ہونے کے ،
اس سے واضح ہے کہ شخص وآب مکی خبراس کے فاسق ہونے کے ،
با وجو دیھی معتبر اور جمیت بہن کی شان کھتی ہے کبنٹر طبیکہ تحقیق میں آجائے اور
سجمت بھی الیسے اہم معا ملات میں جن کے مجرط حبائے کی صورت میں ندامت
اکھانی بڑے ہوکسی اہم اور بڑے ہی معاملہ کی شان ہوتی ہے ،
اکھانی بڑے ہوکسی اہم اور بڑے ہی معاملہ کی شان ہوتی ہے ،
صاصل یہ نکلا کہ شخص واحد کی خبر بھی قرآنی اصول پر تا بل دویا غیر معتبر

ماصل یہ تعلا کہ محص واحدی جرجی فرای محص بال کودی میر جرمی مراس بالم میں باتہ میں باتہ میں جست ہو منہ بات کا کہ تعلیم کے بعد معتبر اور بڑے بڑے مراس معاملات میں جو تب ہو جاتا ہے ، روکا اگر کیا ہے توقبل از تحقیق اس بڑمل کرنے ہے ، نہ کہ مطلقا ، ورزیوں کہا جاتا کہ فاست اگر کوئی خبر لائے تو ہر گر اسس کی بات کا اعتبار مت کرو زیر کہ تحقیق کے بعد اسے مان بو اور معتبر محبود ،

لپرتحقیق کی شدط اس نے لگائی گئی که نجر دمہندہ اور روابیت کهندہ کے فسق و نجورسے اس کی خرمیں جو ہے اعتباری کی گنجائے شس بیدا ہم گئی ، تھی وہ ختم ہوجائے اور قابل اعتبار بن جائے گر نبر ہم حال ایک ہی گئی اس کے صاحت نا بت ہواکہ ایک کی روابیت معتبر اور معاملات میں حجب کی روابیت معتبر اور معاملات میں حجب سے ۔ اب اگر خرورے والا فرد فاسق بھی نہ ہو بلکہ غیر متم می بخر مجروح ہم جیسے دھیل جسم کی خرتو وہ بل تبدیدین بھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی دھیل جسم کی خرتو وہ بل تبدیدین بھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی

ہے اور اگر را وی غیر محروح مونے کے سامقر سامقہ عادل وسقی مرتدین ا درا مین مجی موجیعے ملائکہ وا نبیا رادرصلی ر توانسس اصول پراس کی بلاولم خركومعتروانف ك لئ تطعًا تبيين وتحقيق كى صرورت بنين ومنى عاسي . لىكىن أكر وسالط كى دجرسے اس بريمي تحقيق وتلبيين كرلى جائے تو بھرتو، م خبر بطريق ا وك واحب الاعتسبار بن عبائے كى محرب صورت رہے كى خبر فردی اس کے خرفر دہے خبر غریب بھی کہتے ہیں قرآن کی روسے معبر ا ورحمت نابت بوگی ،گواسس کی جمیت درج ظن بی کی صدیک بهوکه المنيات يمي شرعًا محبت اورمعا ملات مين قانونًا مؤثر موت مين كيول كر ظنیات کے معنی جہسے ات کے نہیں بکہ صرف اس کے ہیں کہ خرر واوق واعتماد كے سائق مانب مخالف كا احتمال بھى باقى رہے نديكراصل خبر باعتبارا در قابل دو مرومائه .

البته اس کے ساتھ اگراس دادی واحد کی روابیت کی بو تقداد عادل می محتمی کی بوتقداد عادل محتمی کی بوتقداد عادل محتمی کی کری جائے تعنی اس خبر کے متا بعات ومؤیدات اور شوا بد و قرائن بھی کرا ہست مہوجا میں تد بھیراسی خبر فردسے طن اس حد کا کہ بھی تن کے دولیس کی مرسد سے جاملے ، اورالیبی خبر اگر قطعیت کے ساتھ درج نویسی نک نریب کی قوسٹ بھین کا مصر در بینے جائے گی وسٹ بھین کا مام اصطلاح میں غلب طن ہے سوالیسی خبراصول دا کین کی روسے نو

ددی جاسکتی ہے دعیر معتبر عظہ انی جاسکتی ہے حب کر قرآن کریم خبر فزو میں کی جاسکتی ہے حب کر قرآن کریم خبر فزو میک کے سسار میں ایک فاسق کی خبر کو بھی کلیت فیر معتبر نہیں کھہ آنا ، بلکہ بعد تبدیین اسے معتبر قرار دیتا ہے تو ایک ثعبہ اور عادل کی خبر کو اس قرآنی اصول کی روشنی میں کیسے روکیاجا سکتا ہے ؟

اس ك خرود اوراس كى جميت كا نبوت آيات بالاست بهت كا فى دخار در در در در در كا ميت كا ، در در در كا ميت كا ، در در در كا ميت كا ، در در در كا كا منكر ان سارى آيتول كا منكر ب بست بلاست به منكر قرآن كبا جائے كا . در در در منكر قرآن بك تمام كتب سما در اور تمام اخبار ، ملا يحد والعبيار كا منكر تا بت بوگا . حيا ذابا دلت تعالى .

# تمام اقسام مدیث کا مآخذ مسٹ کوئریم ہے

بهرهال عدد کے لحاظ سے حب کریہ جارتسمیں تھرکے ساتھ اسکسی اور معیاری تا بت ہوئیں تواس کا قدرتی معتصنا یہ ہے کراس نوع کی لبقیہ اقسام ان چارتسمول کی فروع ہول اور ان کے نبوت کے ضمن میں نور بھی ثابت شدہ مجھی جائیں وجریہ ہے کرسسسلڈ سندہ میں اولیوں کی قلت وکر کا وہ عدد جس سے حدیث کی بنیا وی قسمیں بنتی ہیں ایک سے شروع ہوکر جاربی برختم ہوجا تاہے اور جارہی اساسی تسمیں بن جاتی ہیں جیسا کراہمی

گزراکدای ایک راه ی کی روابیت مهو توخر طرکیب ، دو دو کی مهو تو خر تزریه ، تین تین کی مهو تو خرکت مهور ، اور تین دچار کی قیدست بالاتر مهوکر است تفتر اور عادل را ویوں سے منقول مهو کدان کا محبوط پر جمع مهوجانا عاد تا محال مهو تو خرم تواتر ہے ، حدیث کی مہمی حیار شمیں بلجاظ عدد روات تیام اقسام کی مجرط ، جنیا دہیں ،

عارسے زیاد و والی رواست موست بھی انہی جار کی فرع مولی اوراک سے کم والی روابیت ہوت میں ان بی حیار کی شاخ کمی جائے گی ، کیول کریا وه ماير براصنا فد بهو كا يا حيار كا نقصان وونول صورتول مين سبت ان ميار می سے ابنی رہے گی حب سے یہ کمی بیشی میجا نی جائے گی ، مثلاً اگر را ویوں كا عددحيارك برطه مبلئه اورا در كي تك بماعتين روابت كري تووه توا ترطبقه برومائے گا جو قرآن كريم كى روايت كى شانسە ، گررينوم تواتر مى كى ايك نوع اورتسم كبلائے كى خبر متواز سے الك كوئى مستقل قسم ندہوكى كيول كركسي ف مراصنا فداس ف مركا تتمه كهلا تاسيد مواس ك تأبع بوا جے ذکراس سے الگ مستقل نوع واسی طرح ان روایتوں میں سے ایک ا كيب راوى والى روايت مين سے اگر كہيں ايب سے مجمى عدد كھٹ مجائے، سعب ایک سے خبر غریب بنتی تھی تو وہ روایت رتبہ میں خبر عزیب سے کمہی مگر خریزیب ہی کی شاخ کہ لائے گی . شافل اگرا بتدایسسندیں بعہاری

سنب ہے ، ایک راوی کم ہومائے تو وہ حدیث معلق کہلائے گی . انتہا بِسند میں رہوصما بی کی موانب ہے ، ایک را وی گھٹ مبائے تو وہ مرسل کہلائے كى . اور درميان ميسك هسط جائ تومعضل كهلاك كى گرية تنيون ميس خبر غربیب می کین خ شمار مهول کی کیول که بیرسب دسی ایک ایک راوی والی روائیس میں میں کہیں کہیں ایک سے بھی عدد گھٹا گیا ہے الیں ندكوره بالا جارك عددرباصنا فرسے بيداشده قسم متواتر كى تىم مهوكى ١٠ ور، اکے کی کمی سے پیدائشدہ قسم غربیب کی قسم ہوگی'. اس سے بچو ماخذ تغبر غربيب ا ورغيرمتوا تر كامرد كا وبني ان فروعي النسام كانهي مرو كاكيول كدير نئی اقسام نہیں بکدوہی خروز سب اورخرمتواتر ہیں من من فرق اگر مواہد تو عدد کی قلت وکثرت کی وجهسے صفات اوراس کا محاسبے خرکی ذات كانبيس بهوًا ، وات نبركى دى دى دى سے يصف غريب يامتواز كها كياتها ا دریه نابت کیا جا بیکا ہے کہ خبر غربی ادر متواتر ،اورعزیز وکٹ ہورکا ، مَّا خذ قرآن سبے توان کی فرو عات کا ما خذ بھی قرآن ہی مہو گا حبب کریہ فروعا دراسے صفاتی فرق سے بعیب به وہی مل بین اس لئے بے تکلف دموی كميا حاسكتاب كه عدد روات كى قلت دكثرت سے ببیدا ہونے والقمسام اقسام مدسیت قرآن سے ابت میں کیوں کہ حب ان کے اصول قرآن سے تَّا سِتُ مِن تو يه فروع بمجلفتيتِ نَّا قر**آن سے** ثابت مِن ، بالخصوص حبب كم

م و است و بن اصل تسمیل بی فرق دات کا نهیس عرف شون وصفا کا مروا بند . کا مروا بند . کا مروا بند .

# ا دصاف روات است اعتبار سے مدیث کی مباتسمیں ج

مجرقرآن کیم نے اسی پرسبس نہیں کی کہ عدد روات کے لحاظ ہی ہے دیئی کی اساسی قسمول پر روشنی ڈال ہم جہ بلہ حدمیث کی ان بنیادی قسمول کی طرف بھی اصولاً راہ نمائی کی ہے جو را دیوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے اوص ف کے لحاظ سے بیدا ہوتی ہیں اوراپنی نوع کی بقیدا قسام کے لئے معیار وہنشار کی سینیت رکھتی ہیں بعنیائی حدمیث کی دوسری تقیدم ادصاف روات کے لحاظ سے کی جاتی ہیں اورانہی اوصاف کے رمعیارسے راوی کے ثقہ غیر تقدم محتبر سے کی جاتی ہیں اورانہی اوصاف کے رمعیار سے راوی کے ثقہ غیر تقدم محتبر اور مجرا متبار کے متفاوت درجات اعلی وادئی کا فیصلہ کی جب سوان اوصاف کی بنیا دیں بھی قرآن کرم ہی فرآن کرم ہی فرآن ہی نے متعین کھیں ورواییوں میں راویوں کی معیاری تعسیاد دیں مجمی قرآن ہی نے متعین کھیں وروایتوں میں راویوں کی معیاری تعسیاد دیں مجمی قرآن ہی نے متعین کھیں و

#### وكواصولي صفات عدالت اور صنبط

مچنانچه پیلے اس برغور کیجے کدا وی کے دہ تمام ادصا ت جو بلحاظ، دوابیت اس کی قبولیت کا معیار بن سکتے ہوں دواصولی صفات کی طرف

#### نقصال وفست إن مدالت!

## صحح لذاته بلحاظ اوصافيُ ات

يس اوصاف روات كے لحاظ سے حدمیث كى حارا ساسى تسميں كا آمين صح لذاته عصح لغيره جمسن لذاته بحسن لغيره وادران مين مجى بنيادى شم صبح لذاتر ہے جوابینے دائرہ میں سب سے افجی قسم ہے . بقیر تین قسمیل می میں کی اُجا نے سے بن جاتی ہیں جیسے عددی روایتوں میں منبیا دی شم متواتر تھی اس میں کی اور کمزوری آجانے سے بھتیہ تمین جسمیں بن جاتی ہیں . بهران تین قسمول مین طاعن کی کمزورلول میں سے کو ئی کمزوری اگرا ورژما دہ بره حائے تو حدیث منعیف کی اور تسمی*ں ہی*ا ہوجا میں گی · مثلاً اگر عدالت کی کمی کذب راوی سے ہوتو وہ عدمیت موضوع کہلائے كى تهمت كذب سے مبوتومتروك بهالت داوى سے مبوتومبهم المثلاً. صبط را وى مين كمى وجسه فرطم فلت ، ياكثرة فلط ، يامخالفت ثقاة . كمصطاعن بيدا مروجائين توحدميث شأو كبلاك على ويا ويم ونسيان ، را دى برد تومعلل ، يا سورحفظ موتومخلط كمى جلك گى . گريسارى سمين اگر عود كميا مبائد توانبى تين ندكوره فتسمل ملكه اكيس بنيا دى قسم يمح لذات میں کمی ادر کرزوری اجانے اور اسس کروری کے متفاوت مراتب منایاں بروجانے سے بیدا بوئی ہیں اس اے ان سعب کواسی ایک اونچی قسم کی ،

## نقصان وفستب الصنبط

اسى طرح اگررا دى حنا بطه نهو تواس نقصان حفظ يا فقدان ما فظه · مسىمعى بايخ بى كمزورمان بيدا مهوتى بين بور دايت كوب اعتبار بنا ديتى ، بين. فرَطِ عفلت بكست ، أعلط ، مغالعت ثقاة ، ومبسم ، سورتِ عفظ يعنى ففلت شعار اور لا ابالى مو بحس مين تقط ادر احتياط ، ادرميدارمغزى منسبو - الكثير الاغلاط مبو - ما تقة لوكون سے الك منى اور مخالف بات كهما مو یا ومهی مهو ،اسے خود مهی اینی رواست میں سنسبه پر حاماً مهو ، یا حافظ خراب مهو يا بات عبول مهامًا سو ، توكها مها سأع كاكديه راوى صنبط و تفظ كالمضبوط منها اس ملئاس كى رواست كالجم الحست بارنهين وسكن اس نقصان عدالت وصنبط یا ان وسس مطاعن کے درجات ومراتب بیس . اگران صفات عدل وصنبط میں کوئی معمولی سی کمی مہو مگرروا میت کے اورطر لقیوں اورسندول کی كثرت سے ان كرويوں كى تلانى موجائے تواس صديث كوميح لغيره كہيں گے اگرية لا في اورجېرنقصان مرسواور ومعسسولي کمزودمان برستورفا کم ره، مِا يَن تو مدست من لذاته كبلاك ، أكراس مانت مي مم كثرت ماق سے تلانی نقصان بوجائے تو عدیث حسن نغیرہ کہلائے گی اوراس لسبت سے ان کے استبار اور حبیت کا درجہ قائم ہوگا .

شاخیں کہا جائے گا ، اس ائے جو مأخذ اس ایک قسم کا مہو گا دہی ان سب كالعبى مهوكا اوريه الم يقققت بك نبرجيح لذاته كا مأخف زقرآن كريم ب ا ول توخو د قرآن کی روابت ہی صحیح لذا تہہے ، اس لئے بھی صبح لذا تہ کا ماخد قرآن ہی نابت ہوگا بھر قرآن ہی نے صبح لذاتہ کی مشدائط وصفات کا قائو وضع کیا ہے اس سے تھی وہی ما خذہے .

يناني رواست كراويول كوان دونول بنيادى اوصاف عدالت فيط كونبرك رد وقبول كامعيار قرآن بى فى قرار ديا كي دوميح لذاته كى جومرى ، معقیقت ہے کیونکہ قرآن نے اوصا ف رواق کی ٹی بنیادی شانیں عدالت وصنبط شهادت میں قائم کی میں . اور مہم سابق میں عرض کر میلیے میں کد شہا آت ورمقيقت روايت ہے اس ائے نبرشہا و قر کے لئے مث مدمی عدل دمنبط کی تید در تقیقت منس خبر کے دادی میں قیدلگائے ملنے کے مترا دف ہے . كيول كنوبهونا دونول حبكه قدر مشترك سعديد الك بات سعد كرشها دت قا نونی خبرہے تواس کے داوی میں عدالت وصنبط مدرج کمال مونا چاہیئے ا ور روا بيت محض ديانا تى خبر ب تواس ميں ان اوصاف كى كمي بيشسى عمى ، سسب تفا و**ت مراتب قابل تبول ہے لیکن لفس خرکے لئے بہرمال** را دی **کا** عادل وضابط بونا صروری سے وسو قرآن حکیم نے شہا دت کے لئے عدات كى شرط تواس تىپ يىرلگائى -

اوردومادل لوگوں کواپنے میںسے واشهد وا دُ و ي تعدل منكر محواه بناليا كروا درشهادة قائم كروس واقيموا الشهادة لله -اس سے شامد کی شہا دت کے قبولیت کامعیار مدالت نکلام ورتقیقت نجر کے قبول کامعیادہے۔ شہادت کے لئے دوسری شرط قران نے حفظ وصبط دکر کی كرس بدكا ما فظ عبى تهم مر مروس كا اصطلاحى لقسصنبطب وفراياكيا .

اورگواه منالها کرومردول میںسے واستشهد واستهيدين من دوكو ،اگر د ومردنه بهول تو اكب مرد رحالكو فان لع مكوفا رحبلين

فرحل وامولتان مس ترضون محوا موں میں۔ کرایک ان میں کھو من الشهداء ان تصل احدالهما

مَنْ ذَكر احد دهما الاخرى الله مبائي ووسرى باد ولادك . حاصل بد مبوا كد كوا بول مين الرعورت مبو توعورت كے ايك مردكى مبكه دوكي قيداس لئے ركھي كئى كە اگراكىست بھول يوك سوجاك بوعورت ميں بوج معلا ملات میں زیادہ ذخیل اور بارسوخ نه سونے اور عدالتی کامول سے سابقہ

و د عورتین سن کوتم کیسند مدر سمجو ،

کم بیننے کے زمادہ محتمل ہے ، تودوسری باد دلم نی کا فرض اُنجام دیے تاکہ شہاد اور روابیت وانعه مین سسسیان سفلطی زهونے بائے مجس سے معاملہ مگولی اس سے واضح ہے کر اوی شامر میں عبول دیک کا غالب انتمال ہوتے ہوئے اس کی شبا دت وروایت معتبر منهی سیسی سب یک کداس استمال نسیان

کی آلانی کی صورت پیدا د مهو مباتے ظا مرسے کر حب استمال نسیان بھی روات كو تخدوكسشس كرويتاب توخو دنسان كي صورت مين توسفها دت روايت كا ، امتباری کمیا باتیره سکتاب اسسے یا صول نکل آیا کرواوی پائ م كاقص الحفظ اورقليل الضبط بهوتواس كى رواميت ومشهادت معتبر تنهيس بوسكتي تجس سے مطابحن مدیمیٹ کے دوبنیادی وصفول پر روسٹنی بڑگئی کروہ منسئیر مدالت لین طارب بصفت و فجر کہتے ہیں اور صند صفا لین نسسان ہے ، لیس م دونوں وصف حل درجرمیں عبی راوی میں مول کے اس کی روایت مخرکسس برومبائے گی . باقی آمیت کرمیر میں دفع نسسیان کی حد تک عورت کی تخصیص اس من مند مندی کی کی کرمرو کے لئے رواست میں نسیان اور بھول جوک قابل اعتراحن يا مطاعن روابيت ميں سے نہيں ملكراس لئے كرعورت ميں اس قسم ك نسيان كاسطنه غالب بي حبب كرعادة است اليسة عدالتي كامول مين یرنے کی نوبت شا ذ و نادر ہی آتی ہے ادرسا تھیسی اس کا معاملاتی فنہے مهی اتنا اوئیانہیں کہ بلا املاد غیرہے قابل اعتباد ہوسور یخصیص وا تعدی ، نصوصيت بوئى ،اصول مير تخصيص نهين بهوئى ، نيز حب مرد كے لئے . مهن تدرصون کی قید لگا دی گئی جسسے شا بد کے ساتھ طالب شہادت كى رضا منرورى علىرى اورظامرى كم شامدمضى وسيسنديده وي موسكتا ب جور اور متم الط شهادت معنى حفظ وصنبط مين كمزور اور متم نم اسك

عورت كيلة بوجه مذكور اكر حفظ وضبط صراحنا ذكركيا كيا تومرد كم لي بعنوان رصنا اس كاتذكره فرماياكي . اس ائه اس اصول سے بوآبيت كريم سے نکلاشها دت کے لئے اور جب کرشہادت می خرب تو خروروا بیت کے لئے تنواهاس كاراوى مردمو ياحورت ضبط وحفظ كا وجردضرورى بداور بدكرنسا يا قلب عفظ روايت كے حق مير طعن اور سقوط اعتبار كاسبب بے ادھرادى ك كئ مدالت ميلي أبيت من البت برم كي ب تو دونول أبيول كم موم نود وزكل آيا كه قرا في اصول برنا قابل ردشهادت اوروا حالبسليم روايت وى بېرىكىتى سەيىحىس كەرا وى عادل دىنى ابط يېول ا دران مىن نەخىعىغىن جىفىظ برور صعف عدالت ابس السيي مي دواست كانام محدثين كي اصطلاح مي صحح لذارب بنواه اسے ایک راوی رواست کرنے یا دو، یا تین، یااس سے ، زماده . اس من مدريت ميم لذاته اوصاب روا ق كے لحاظ سے اساسى اور بنیا دی قسم تا بت ہوئی حب کی بنیا د قرآن عزیز نے رکھی اوراس کے را دی کے اوصاف عدالت وصنبوط شخص كك .

قرآن نے عدالت صنبط کے ساتھ ان کے تعصال و فعدان سیچدا ہونیوالی دس کمزو یوں کی دصاحت کر دی ہے

اس سے بڑھ کرمز مر تدر کیا جائے تو واضح بردگا کہ قرآن فے اوصاف دواہ

كے سلسله كے صرف يه دو نبيا دى وصعف بى بيان نبير كرديئ جنكانا م عدا وضبطب بكدان ك نقصان وفقدان سے جودس مطاعن روایت بدا سوت ہیں ان کی طرف واضح اشار سے فرا دیے میں دنیائے قرآن تھیم کی سندہبان کرتے ہوئے متی تعالی نے اس کے ابتدائی رجال پر روشی اللی کے خواتی تعاسے سے قرآن کی روایت کرنے والے توحیر الی امین ہیں اوران سے صرت خاتم الانبیاء صلى التُدتعالى عليه والمرداسية فرارس مبس اس مسلة الذمب كى كوليول وا ان كادصات يردشنى والتم موكة وآن في فرايا

يەقىل بىدرسول كەيم دجىرئىل كاجو انه لقول رسول كوليعزدى قوة قوت دالاب مرش دالسك نزدك عند ذى العرشمكين مطاع دى مرتبهاس كى اطاعت كياتي فتعرامين وماصاح كمعبعنون ہے دہاما نت والاسے اور تہارا ولقد وله بالافق المبين وما ساعتی وگر مجنون نبیس ہے اس کے هوعلى الغيب بضنين ببرتل كوافق مين دكيما ہے اور وہ وماحو ببتول شيطان عنیب کے بارے میں خبی نہیں ہے اورنه وه قول ہے شیطان رحبیر کا 🕝

وسول كريم سي جركس عليك المراومين عنبول في قرآن كي ساعفلفون

كميا اوررسول اكرتم كوريط كرسنايا الس حبرينل داوى اول بي قرآن في ينبين

کی کہ جو کر جرئیل فرشتہ ہیں توان کی طلیت کی وجسے اس روابیت کوفان المتعليم مجده محوما ان كى بزرگى كا دباؤ مان كرروايت كوما نو ، نهيس عكدان كى ، روابت كوعبى اصول روابيت بربر كه كربي العبول بوف كاحكم كما كياب بينام بربيل سيتعلق بيان فرموده اوصاف مين خصوصيت مصيحرا دصاف تبو روايت مي تعنق بين وه تين بين - رسول كريم ، ايين ليني رسالت ، كرامت، انات ادرانبى تين وصفول سعيم ككروسول مطاعن حديث منفى موحاسف مي اس ك جبرئيل كى روايت واجب القبول بوئى مذكر محف فرشته بهونے كى وجرسے به ينانچ يؤ كيام الق تودسالت كي مقيقت علم بيركيول كرنبوت كى بنيا دبى علم برسياس ف رسالت اللي درصتفت علم اللي بعد ادرحب كرعلم كي صندم ل بعد ترجر ترامين كورسول كيف يديم الت ال ميل منفى بهوكئي جو دس مطالحن روابيت مي ساكي معد عيرظ مرب كررسالت بى شركعت بعص كمدائة اتباع والقياد صرورى ثعجعلناك على مشويعة على مهريم في كرديا جتهيس المدينيي ادر قبع كبعى تعبدع نهيس بوسكتا اس كرسالت بى كے لفظ سے برعت تمرينفي بهوما تى ب بحررتهالت بري اكب شعبه مخالفت ثقاة تهي ب كيونكم

جى روابيت كوببيت سے نقر لوگ روابيت كررست بنول الك سخف ان سب كحضلات بالكل نئى بات كيرتواسي حقيقت نبيس مخالفت محققت كانام ديا منغی ہوگئ اسلے صفت کرامت سے فراً تخفلت ،کٹرۃ غلط، تیم ،سویھنط، اودکٹرۃ نسق حیارول مطاعن حدیث منفی ہوئے ۔

تعیری صفت اللّن بتائی گئی جوردایت کے بارسے بین اصل اصول ہے، اللّٰ صند خیا ست کے دار میں سے کذاب اور تہمت کذب کا مہونا داخنے ہے اس لئے امانت سے کذب اور تہمت کذب کی صفت منفی ہوگئی، ایس تین مطاعن جہالت، بوقت مخالفت تقاق، توصفت سالت سے منفی ہوئے بائے مطاعن فرطخ فلت، کشرق غلط، وترم سور مقتل ، اور فستی صفت کرامت سے منفی ہوئے اور دو مطاع ن کر خوال اور تہمت کذب اور تہمت کذب ہوئے۔

اس طرع مديث كے مطاعن عشد كى جرئيل المدين سي نفى بوگئى .

محتنین کے ان دواصولول رتحل اورادل کا ما خدیجی قرآن می تا بت ہوا۔ اوراکوکین

جلئے گا اور راوی کا ویم کہا جلئے گا جوعلم کی تسم بہیں جہال کی اقسام میں سے
ہے اس لئے دسالت کے لفظ سے جب بہالت منفی ہوئی تو مخالفت ثقات
عبی منفی ہوگئی اور اسی طرح وصعب دسالت سے تین مطاعن روا بیت منفی پُو جہالت ، برعت ، مخالفت ثقائت ، جبر یک کی دوسری صفت کریم بیان کی
ہمالت ، برعت ، مخالفت ثقائت ، جبر یک کی دوسری صفت کریم بیان کی
گئے ہے ، کرامت کے لئے حسب بھی قرآنی تقوای لازم ہے ۔

ان اكر مسكو عسند الله اندي وه به بنوزيا وه كرامت الله التدكو انفت كرو متى مهو انفت كرو تنفي مهو انفت كرو تنفي مهو الدين انقوا اذا مستهد النه الذين انقوا اذا مستهد المند من الشيطانول كي مجاومت شيطانول كي مجاومت معالم مبصرون المناهم مبصرون المناكد و يصف كلة من اور ، المناكد و يصف كلة من .

اس سے واضح ہے کہ کریم متقی لینی ذاکر دستد کر سمبی غافل دہی سنی الحفظ اور کر شرک سے واضح ہے کہ کریم متقی لینی ذاکر دستد کر سسے الحفظ اور کر تا اور سن کے مند وہ ذاکر ہی کیا ہوا ، اس کے صفت کو است سے فرط خفلت ، ویہ ورسور حفظ ، اور کر تا فلا منفی ہوگئ ، مجر تقول کی صند خوا مقابل فاستی آباہے اسکے جو کرم متقی ہوگا وہ کم می فاستی منہیں میں کہتا تو کریم ہی کے ففظ سے فستی کی صفت بھی ہو کرم تقی ہوگا وہ کم می فاستی منہیں میں کہتا تو کریم ہی کے ففظ سے فستی کی صفت بھی

کے معنی دی عزت کے لئے جابیس توصاصل سیر ہوگا کروہ معنداللہ باعزت دربارتبہ میں بارگاہ حق میں ان کا احترام ہے ،سوالیا مقبولِ ضدا دندی ، روامیت میر کمتر نبیت کی کے میں کا میں کا میں ان کا احترام ہے ،سوالیا مقبولِ ضدا دندی ، روامیت میر کمتر نبیت کے کیسے کرسکت ہے ؟

تعبوانهيد مقاع كهاكي بحب انكى مقبوليت عامرداضح ككى جسسان كى روابیت کاکمال احترام نمامای برومله گویا وه ان کی بات اس در دیمعتبول میمکد ملائكم كا عالم ان كى بات سنف ك اشتياق مين ربتا ہے . خلاصه ميك عندا ملد و تعبد کنلق ان کی مجومبیت و مقبولیت داخنے کر دی گئی سب سے راوی قرآن کی واتی ، بوزگسیشن بھی مناماں مہوکئی اور روامیت کے سلسلہ کے اوصاف بھی دافنے ہوگئے، ا درسائه مهی ان اوصا ن کی اصنداد مجمئ نفی مرکئیں تو ثابت مروکیا که قرآن کی روا<del>ی</del> سوجرسُل المين ك وراديم في المسيني معن اس الله واجب التسديم بين كه وه فرشة كى دوايت بدير براس لي عبى داسب القبول به كدوه اصول روايت برورى الررى ب و ا وحرقر أن ك دوس ك دوى حضرت فا مالانبا صلى الله عليه وسلم بس مو ان کی رواست کے بارہ میں معمی مصن بر کہدسینے براکتف نہیں کمیا کدوہ بنی اورسرور با ورسل میں ،لبندان کی دوامیت کو مانو بیشک قبول دوامیت کمیلئے بیسب سے جراسیب ادر محركسب كرايسا كرديء مباف سفنع الورياصول روايت كى روشى سيردايت من شوت زمو ما موسكرريم محبت بن سكتا اس التي مقدس را دى نانى كى توشق مي اصول روايت بى كەلىخالەت فرانى كى اورجار اوصان بىان فرك كے تىن منفى ،

قد کے ادرایک مثبت قدم کا منفی اوصان پرمی کرآئی مبتون نهیں نظام ہے کہ مجنون نہیں نظام ہے کہ مجنون کی روایت قابل اعتبار نہیں موسکتی جب کک دادی عاقل خرمو ، دورسوسے کر غیب کے علوم کی اطلاع بیر کی نہیں ، بلکہ افا و و عامر کا جذب رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ علم میں کی بہوتو آدمی اسکے اظہار میں کتر ہویت اور قطع وہر میکر تا ہے جسے روایت کا کہمی بوری اوانہیں اور ناقص روایت سے مغہوم بورا نہیں ہوسکت جوروایت کا سب سے طراع یہ اوراد قدم خیانت ہے مگر جوشخصیت افادی حذب رکھتی ہے اوران میں میں میں کہا کی فائشان مذہ بوج اکثر ارباب کمال میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ الیشی خصیت روایت کی اوراس سے فقص روایت کی موایت کی اوراس سے فقص روایت کی غلطی کا مورم بانام مکن خربوگا ۔

تمتیرے یہ کدی قرآن کسی تیطان جیم کا قول نہیں بلکہ تقدیم نمیر کا قول ہے بلیا سرحتی بہتا ہے تمام معائب وخیا سُٹ کا ، ادراس کے بالمقابل بغیر برحیثر مواہم تمام معامن و کما لات کا حس سے بغیر کی جامعیت کمالات واضح کی گئے ہے جو دوایت کی تو شتی کیائے کافی دلیل ہے .

چوعقا وصعب فرمایا گیا ہے کوانہوں نے بین کوانق مین میں کھی ہے ہیں آپ جس دادی سے قرآن کی روایت ہے رہے ہیں اسکاسشا ہدہ آ پکو صاصل ہے ہو روایت میں ایک بنیادی اورا ہم مقام ہے لیس بغیر بیرے اُمعیت کمالات نابت کرکے توتمام ان مطاعن کی نفی کردگ کئی ہو جبر سُیل سے کی گئی مقی اور دؤیت جرمُلِ

کا دکرکرکے روایت کی بنا رمشا ہدہ بر است کی گئی ہو اصول روایت کے لحاظ سے بنیا وی جیزے ۔ سے بنیا وی جیزے ۔

روایت صیح لذا ته اورایات قرآنی است داختی بروگیا کدقران میم نے دوایت صیح لذا ته اورایات قرآنی است داختی دوایت کے دوبنی و اصولوں عدالت اور ضبط ہی کوسائے کر دیاہے بلدان دو کی ضدسے جواد صان فر میم اور روایت کے حق ان کی مجرقف سی فرادی الفاظ دیگر فن روایت کی فنی بنیا دیں کھول دیں جن سے میچے روایتوں کا آئینی وجود عمل میں آیا اور فن روایت دنیا مین ظا مرجوا ، جواب کر نظا ، ساتھ ہی محدثین کی حبلات قدر میمی داختی واضح ہوگئی کو امنہوں نے فن روایت کے دہ تما المول

وجودعمل مين آيا ادرنن روابيت دنيامين ظاهر بهوا بهوأب بك زعفا مسائمة مي محدثین کی حلالت قدر محمی واضح ہوگئی کرانہوں نے فن روایت کے وہ تما اصول کھارکرسا منے رکھ دیئے جن کی بنیادیں قرآن نے قائم کی تھیں لعنی اتبارع قرآن کی برکت سے ان کا دہن ان تمام اصول دوا سے تک مینیج کیا ہو قرآن کے نظم میں بیلتے ہوئے لطور محفی خزاند کے محفوظ سقے منطام سب کرجب اوصاف رواۃ کے لحاظ سے حدیث کی بنیا دی قسمی علااتہ ہے حس کے بنیا دی اوصاف میں عدالت وصنبط ا وران دو کے نقدان سے اس کے منفی اوصاف دس میں . نقدان عدالت سے بانی کذتب، مہت کذب، فستی ، جہالت ، برعت، اور نقدان صبكطس إنج . فرط عفلت اكثرت علط امغالفت ثقاة ، ويم الموظ ا وران سب متبت ومنفی اوصاف کوصات صاف قرآن حکیم نے سبان نبی نہیں

کیا بلکه ان کی بنیا دیں رکھیں بسی کی عمار ۃ النص میں اورکسی کی ولالت واقتضام میں اور پیمران منیا دوں برائی موئی روا میوں بر دین و دنیا کے سارے معاملا نىصل كرنے كى بنيا دركمى اس ك حديث صحح لذات كا الكار درحققيت قرآن كى ، سينكرون آيتول كانكارم اسك كمئ كرحديث كمدين كواتباع قرآن كامام نها د مرعی ہے کم از کم اس روایت سے انکار کی گنجائش باتی نہیں رہتی حب کا ناصیم لاات بعاب رئیں اس دائرہ کی دوسری انواع صدست من کی تفصیل انھی گزری سووہ اسى صيح لذاته سع بيدا شده مين كمونكم صيح لذاته كادلول كادصاف عدات ومنبط مير نعقمان يا فقدان سي يقهي مسب راست نقصان وفقدان نبتي بي اسطة يدسارى تسمير استميح لذاته ك شاخيرا ورفروع مانى جامير كى كيونكران كا دجودى مع لذاته كى طرف نسبت بوم الفسين التي ينائي الكي تعرفينين ا ولا اسى كا ذكراً في كا اوركها حائر كا كرضيح كف خلاف وصعف كى كمى سے فلال قسم بنی اورفلا وصف کے نقصان سے فلاق م ،ادر ظاہرے کر جب ان اقسام کا وجود بھی طامیح لذا تر کے ذکر کے سمجھ میں مہیں اسکتا توراسی کی کھلی علامت ہے كدان قسام كاكوئى البنامستقل وجود نهيس مكه صيح لذاته كاحوال وعوارض كم آ بع ہے بدا حال وعوارض تھنے طرحے رہتے ہیں توریشمی*ں بن ح*اقی ہیں در زنہیں

ا در فل مرب كرحب ان اقسام لعيني حيح لذاته اوراس كرواة كاحوال واقتسا

كا ماخذ قرائ مكيم ب توان توالع اور فروح كا ماخذ يمى قرآن بى مانا جا دي كا

آیات بیش کی کسی معران کے نعصان ونعدان سے جو دس مطاعن بیدا موتے میں ان کی اصلیں مجی قرآن ہی نے قائم کیں ، عرص حدیث کی روایت کے اصوال فروع كى كسىس قرآن فى كى بىرسەنىايان بوعبامائىكە كەھدىن كىنىس بىنىد، اسكى بنيا دى تسمول اوراساسى اوصات كسكى بنياد معى قرآن حكيم بى في وكلى ب ا دركيون ركهي ؛ بواب يهد كنودا بني مي صرورت سع اسعابني مترح وتفسيطا تھی تواس نے روایت وخراور مدیث کے موضوع سے دنیا کو آشا کیا جرہے اقوام عالم بدخ مقیں وہ نہیں جانتی مقیں کہ رواست وسندکیا چیز سے اس کے صحت وسقم کامعیاد کیا ہے ؟ عددا کیا ہے ؛ اورصفر کیا ہے ؛ اوراس معماً سطبعى طور پركتنى قسمين بنسكتى بين حس مين سعابض بعض سع بدا شده بوكتى بس ان کے اعتبار دحبت کے مرانتب و درحبات کیا ہونے بچاہئیں ،ان کے اسکام وبثرائط كميا هو سكته بين وغيره وغيره "اكداس فني طرلق رواميت مصيغيب كواقوال" وافعال امت كيساهف تين وركلام اللي كي تولى وعمل تفسيسني وردنيااسوه مسترسر وثناس مواسط اسناد وروابيت اسلام كى اكي التيازي خيوسيت بصريد دوسرك ندامب كومسترسي كيونكه قرآن ندمى اسطري استنا دو مقيق و اورتبتين روايت كى اساس قائم كى بيعب بروه نودىمى قائم بياوراس كا، بيان رحدسيف، عبى قائم يه -

ورزان کی نابت شده تبعیت اور فرعیت باتی در به گی جس کے معنی سیمی کافشام می باتی در میں گی اسلے لامحالہ جیسے یہ وجود میں سیح لذات کے تابع ہیں لیسے ہی ، شوت میں بھی اسی کے تابع بیں گی اوراس سیح لذات کا شوت قرآن سے واضح ہے ، جیسا کہ ابھی تفصیل عوض کیا گیا . تو انکا شوت قرآن ہی سے نابت ہوگیا ورزیکیے ممکن ہے کہ تخم کا محدن تو زمین ہوا ورث خول کا معدن زمین نہو۔ مکن ہے کہ تخم کا محدن تو زمین ہوا ورث خول کا معدن زمین نہو۔ محدیث میں حرج و تعدیل کا معیار بھی قرآن ہے اسموال ہم نے مبنی صدیت کا

۔ *شبوت آئیت* ان علینامیانه سے بیش کیا تعدادرواہ کے لحاظ سے حدمیث کی حیاد بنیادی سمول میں سے ایک قسم متواتر کا شوت مجموع و قرآن کی رواست اور مجر قرآن کے قرآن مونے کی خبرسے بيين كماجس كضمن مير منس حديث اور لفس مواميت كالمجمى محرر تبوت بروكسا اوجر ان حارمين سع بقيه من تسمول خرمشهور بخبرعزيز ،خرع رس كا شوت الك الك مريح أيات ميني كياجس ساندازه مونا ماسئ كدرا ديول كى عددى فلت وكثرة اور دحدت وتعدد کے معیارسے روایت کی جو بنیادی سمیں بنتی میں اور محرتین نے فن مصطلی ت الحدیث میں ذکر کی میں ان سب کی بنیا دیں قرآن مکیم ہی کی قائم کردہ بير كواسى طرح راديوسك ده ادصاف ماخلاق جن سان كى رواليت قابل، قبول بنتی بین اور بیران مین میمی وه مرکزی صفات جن کی طرف تمام اوصاف رواه رجع مكهة مين ، قرآن حكيم بي في متعين فوطية اوروه عدالت اور منبط مبي سي كتيك دواضح

العاب ادران سے اوال می عجر استعلاقات ملی رہے ان سے ساسب حال و دھی کردہ کردہ سواصطلاح کی تجریز کا میطلاب نہیں ہوسکتا کردھائی بھی ان کی اختراع کردہ بیں اور فطا ہر ہے کہ جب مدیث کی قسول کے میمعیاری اصول اور ان کی فیری بیادی انواج و اقسام کا بھی ہواطم و اقسام کا بھی ہواطم اصول می فذوجی اقسام کا بھی ہواطم اصول می فذوجی اقسام کا بھی ہواطم اصول می فذوجی اقسام کا بھی ہواطم اس کی فروجی اقسام کی بھیت کی ان کی ان کی ان کی درجھی تھیں کا ان کی ان کی درجھی تھیں کی بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کی بھی ہو کا ان کی درجھی تھیں کی بھی ہو کہ بھی ہو

## قرآن مرادات نداوندى كى روسول الله كمنتقى إ

پھرینی نہیں ہے کہ حدیث کی یہ بنیا دیں ہی قرآن نے قائم کی ہیں اور وہ ان کے
میں میر صرب اکفذ ہی ہے بلکہ خور کیا جائے تو قرآن ہی نے صدیث کو محفوظ من اللہ
ہونے کا بھی دھوئی کیا ہے جس کے بہدا لکا بر صدیث کی نصرت یہ کرگنجا کُس با تی ،
منہیں رہتی بلکہ یہ انکار میں الحسے سر بحجو والے نے سراد دن ابت ہوا ہے جس سے سکر
کے ایمان میں تولیق نی خلل واسکتا ہے لیکن روایت وصدیث کے نظم میں کوئی
ا دنی خلل نہیں اسکتا وجر بیہ کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق قرآن نہی والبیان
کے نہیں ہوسکتی اور یہ کہ بیان ہی سے مرادات خداوندی کھل سکتی ہیں اس نے قرآن می

اس من اسلام ك يتمنون بالخصوص بيود ونصاري ادران كي نفساني اولادير جوان بی کے رنگ برنی اوران می کی تے میاط کر بروان برط صی اسلام کا برا تدیازی نشان شاق بهوا توانهول نے تھندامن جندِ انفہہم اسے میدہ دینے کی کوشش کی مديث اوراس كيسائف قرآن كعطريق روابيت بيك كوك وشبهات واردكر كيساده ورج سلمانوں کو ان کے دین سے بزار کرنا جا السکین اس کے اصلی کا فظرنے ہوار کا نلال كننده بصاس كى حفاظست كى اوران كى تمام ساعى دائر كاركىس تبانهول سف کمال نفاق سے انوی حربہ قرآن کے الم برقرآئی دین کی روامایت کو لیا عتب رہنا اوربیانِ قرآن لینی مدیث کو دنیاسے محرکر دینے کا منصور بنایا نکین قرآن نے انبهيس تعطيكا ردياءا وران كي وسيسه كاربول كوانبهيس كيمند سرماركران كي على الرغم مدييث دروابيت كے سلسط ميں مدتيث سند تمدييث مطاع ن مدتيث ، اوتمان رواة ، مددرداة ،اس مددى قلت وكترت سعبدا شده انسام مديث اومن رواة اوران كے توت وضعف كے معيار سے ماصل شده انواع روايت وغيره کا ما خذ قرآن سفنودا پنے کو بتایا ، تاکہ کسی البوس کو قرآن کی آڑ لیکر نوداسی کے ، سیان کوب اعتبار بنلنے کی جرأت نمورس روایات مدیث عددی قسم کی بول يا وضعى قسم كى قرآن سے البزدين ساسكتيں عبك قرآن بى ان كے حق مين وست

معنی مائیقداء کے بین لینی را سے مانے کی میز، اور را سے مانے کی جز ظاہر بے كرالفاظ بى بين معنى نبين بوسكت اس ك ان علينا جمعة وقواله ك تخفظ الفاظ كا وعده مبوا بهر علينا مي ك كلمرس تصفور ك الحال ، الفاظ كم مطالب ومرادات كهول دين كا دمرايا بصد بيان كيم بي كيول كم بیان کے معنی کھول دینے اور واضح کر دینے کے ہیں ،اور داخی معانی ہی کئے جاتے میں سولفطوں میں مخفی اور لیٹے موئے مہوتے میں نکونو دالفاط کہ وہ سراکی سرت شنكسس كصينة واضح موسقيمي اس كئة شعران عليسنا ببيائه عصاس سان كى حفاظت كى دمردارى واضح موكى كير شد كالفظ تعبى اس كى كالرل ب كراس كے لعد عليان صحيح ذمردارى لى جارى سيداس كاييلى ذمردارى مص تعلق نهيس ورنه شد كالاناعبت برجائے كالسيس ملينا كالمكرار اور تم الفاظ قرآن كى حفاظت كى ،اوراكك بيان قرآن كى حفاظت كى . ظاہريد كه ، اس بیان کوجو قرآن کے ارد میں سیئه نبوی میں ڈالاگیا ہم تعبیرسے تھی والأكيا بهوسجب وهصور إكرم صلى الله تعاسك عليه وبادك وسلم كسيدة مبارك میں مفوظ کی شکل مین طور کرے تو دہ ہی مدیث نبوی ہے حس کا مفتمون تومن الليها ورالغاظ من الرسسول اور شو علي ناسيداسي بيان كو،

سدنهٔ نبوی می محفوظ کردسینی ومرداری حق تعاسف فرائی تو دوسرے ،

بیان کی حفاظت کے مول کے کیونکہ قرآن حکیم میں ایک درجرالفاظ و تعمیات کا بيرص كالتعلق قرأة خدا دندى اورمبغيه كي لساني حركت سيرسه اوراكي ورج معانى ومطالب اورمرادات خدا وندى كابيحس كاتعتى بيان خداوندى يابيان نبوى سيب بن قرآن كي خفط دلقا رك معنى يد بيركداس كالفاظ وتعبايت مجى محفوظ مهول اورمعاني دمرا دات لعيني بيان معم محفوظ مهو . ورند أكرالفاظ كي ، سخاطت برومائے اور معانی کی رہ جائے توگو ما نصعت قرآن کی حفاظت بوئی اور تضعف غيرمحغوظ ره كيا، يامعاني كي مفاظت توكي مبائد اورالفا ظوتبيات كي هي الم دی جائے تو میر مھی وہی نصف قرآن کی مفاطت ہوئی اورنصف کی رہ گئی اس لئے مكمل حفاظت حبب بي مهرسكتي بيع محبب لفظ ومعنى اور قرآن وببيان دونوام محفوظ كر ديئه مائي درنه نافق مفاظت بهركى بصيعفاظت نهير كهامباسكت صالانمد وطف سفاظت كالمركاكياكيا بعصب اكلفظ مافظون كمطلق لاف سوافني اس بنابرحق تعالى ف دونول بى كى مفاطت كا ذمراياكراكيب كے بغيردوسرے كا مخط

بنانچرجهان كرصفوراكرم صلى الله تعالى عليه وبارك ولم كى دات كالعلق ب حق تعالى في ان دونون چيزول كى مفاظت كى دمر دارى "علينا" كے كله سے ، فرائى بواچنا در لازم كرلين كرمعنى ميں آئا ہے لين علين " بى كے كلم سے تو قرآن كى جمع د مفاظت كاسے يدئندى ميں دم ظاہر فرمايا ، اورظاہر ہے كہ قرآن

#### ىك بحفاظىت ممّام يېنبى گئے اورسىيئە نبوت مىن تېن اور محفوظ ہوگئے . رس قرآن ومرا دات خدا وندى كى مېرورىيى فىتقلى

گرسب جانتے بین کر قرآن آنارنے کا مقصد قیامت کک کے انسانوں کی "كميل ب مبياكم الحي يصول الله اليك وجبيعًات واصح ب. اسك محض رسول كى تعليم اوران بيتلاوت كردين سے ميقصى عظيم بورانهيں برسکتا تحاحب کک کرید قرآن وبیان ساری است کک اسی حفا کلت سے ند مینی جائے اور تا قیام قیامت اس طرح محفوظ مزم وجائے سس طرح رسول تک، مبنيا اومحفوظ موكب تونق تعالئ فاسي المادت اوتعس بيرو براست كاذمرجو مول كے لئے فود ليا كفا است رسول كے لئے دسى دمر رسول كرم عائد فرايا. مكر ده است كے لئے تلاوت آيات بھى كريں تاكر الفاظ قرآنى امت كاس بيني مائي اورتعب يم ومرايت كاستسارهمي قائم كرين اكرمطالب ومرادات الإي بحبي امت تك يہني حبائي اوراس طرح قرآن وبيان كے مكمال امانت و دمانت لگ

المك ينجة ربين كاسلسله قائم فراوي . بينائي رسول كي دمر دازيان ظامركرتي موت

نفلوں میں حدیث کے تحفظ کی ذمرداری رسول کی ذات کی صدیک اللہ کی طرف
صصیم کئی لیں اگر قرآن , ساجھ راً ، صنائع نہیں ہوسکت تو بیان , مایئے بین ،
مین صائع نہیں بوسکت می تعالی نے بینی چیز یعنی الفاظ تو رسول کہ بزراید قرآة
مین کار کے بین خاذا حداً فا ہ بحب ہم قرآة کرنے لکیں ، فواکر اسپنے کو
قاری طاہر فرمایا اور کہیں منت اوا علیات , ہم تم برائے بین تلادت کرتے ہیں ،
فراکر اسپنے توالا دست کسن ندہ فرمایا ،
ور دورری چیز لینی مراد ومطالب کا بیان رسول تک بزرای تعلیم بہنجایا ،
ادھر دورری چیز لینی مراد ومطالب کا بیان رسول تک بزرای تعلیم بہنجایا ،
کیوں کے علی کاموضوع الفاظ کو بہنچا نا نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے معانی ومطالب

كيول كه على كاموصوع الفاظ كوميني نائبين بهونا بلكه الفاظ كه معانى ومطالب كاسمهانا موسوع الفاظ كومعانى ومطالب كاسمهانا موسية المنتقل ا

تحقیق اسسان فرمایا التُدتعالیٰ نے لعتدمن الله علىالسومسين میمنین برحب کدان میں انہی میں ، اه بعث فیهد رسولا مهد ساكدرسول بهيجا سوان برانتدكي يستلوا عليهدوايات وميزكيهم ٢ يات لا وت كرملهد وان كوياكنره وبيله عوالمحتاب والعكمة وادسيسكانوا من قبل لغى بناتا ہے اورانہیں کتاب وکمت کی تعلیم دیتاہے آگرجہ وہ اس سے حنلال مبين واخربن منهسو تدايلعقوابهس وهس بہلے کھ لی گراہی میں اور دوسر سے ان لوگول میں جواب مک ان سے مطے العزميز الحكيع،

فرمایاگ -ہیں ، اوروہ غانب حکمت والا ہے اس میں وہی تلاوت اورتعلیم کی ومرداری رسول پر ڈالی گئی ہے جس کی وم

لتهدى الى صداط مستقديد اورآب لي ينير البته ماست كرته بس سيده والمستدكى، و ادحربيان كے بارسے ميں فراما وانزلنا السلت الدذكولتبين للناس مامزل الدهسع اورمم نے اسے بنيران كي طرن یہ ذکر د قرآن ا آرا ، ٹاکرآپ ہوگو ں کے لئے اس پیز کو کھول کو بیان کردیں جوان کی طرف اماراگیا ہے ، غرض جوتلا وت تعليم بيان اور مدايت أمتدس رسول كى طرف أنى تقى بعينداسي كارسول سے امت كى طرف آ نامجى تابت بروگىيا اور خوب نوب نمايا بولمياكم قرآن كےساتھ ابتدائے نزول قرائ سبے بیان لازم رہاہے كيول كم بلابیان کے قرآن لفظ محض موگا بحس کی مرادات اورمطالب کی سین و تشخیص توگول کی اپنی ہوگی جومحف ظنی اور قیاسی رہ جائے گی .اس کے تلاوت و قرأت كي سائح تعليم وماست اوربيان كي دمرداري خودصا حب قرآن ني لی جس سے صاف واضح ہے کہ قرآن کے الفاظ عمی منزل من الله میں اور معانی و مرادات محی منزل من الله میں بین کے اظہار کا نام بیان ہے ۔ اس فَ قُر آن كَ ارس ميں اولين قارى فق تعاك في اين كو فرمايا ، جيساكم . خا دا حتراً نا ه سے ظاہر وقع فا دا حوالت فرایا جاتا ، اسی طرح بیان کے بارہے میں اولین سبتین اور نفسر قرآن مجی خود اپنے ہی کو فرمایا حبیبا مم نشوان علسينا بيائه ست كل برسب درن شعران عليك بيانه

دارى رسول تكسبنجاني كى نودحق تعليه في ايملى ميهان تكستورسول پر منعبى دمردارى عائد كرديئ ماننے كى اطلاح تقى . لیکن یکدرسول نے دمرداری کوهملی جامریبنایا یانهیں ،اورقرآن کے، ساتھ بیان قرآن است کمینیج گیا بانہیں ؟ توتعیم کے ارب میں فرا ماکہ والعسام مال و مسكونوا تعسلمون ، اورتهيل وقعليم دتياسياس كى جرتم نهين جائت تقى اور بدايت كه بارك مين فرماياكه . وانك

می بیان دے کررسول کوسمجایا ، اور مجھانا معانی مراد کا مواہد .

فرمایا ماماً . بس اینهٔ بی کو قارتی اول اوراینے می کومب یَنّن اول فرماکر گومایس غرص بيان وكرس قرآن مع بيان ماد بؤا بسيس كدوه دونون ازل كا وعوك فرماياكه الفاط قرآن مهول يا مطالب قرآن ليني سيان، دونول، كرده مين اسى طر حبب كراس أيت ك الكي تحرط مين قرآن كي حفاظة مارسے می نازل کر دہ ہیں ، ان میں سے کسی ایک میں بھی رسول کی انشا ریا ، كا ذكركرت بوئے فرماياكه . ا کیاد کو دخل نہیں اور دو لول ایس دوسرے کے لئے لازم و ملزوم میں ، نافظ واناله لعافظون اورمم بي اس قران كے كانظين. بلامعنی مرادکے کارا مدمیں ، اور ندمار دبلامقررہ الفاظ کے تعبیر میں اسکتی ہے معسىي لَهُ كي ضمير اسي ضميري طرف رابع بي عبي كان مع ، اس كئة قدرتى طورريبهال مجى نزول قرآن كا ذكر موكا والنزول مبان بمي سیان کے عصے توبیاں مفاظت کے دائرہ میں بھی وہی قرآن مع بیان بیارد سائقه سائقه مرادليب ناضروري مبوكا كربغيرنز وإمعنى ك نزول الغاظ ليا جاما صروري بروگا ، ادر محا فطت كاتعلق دونون بي سے ما ننا پرد كاكم بيم منى بير واليه بى جبال معى صفاطت قرآن كا ذكر موكا ولا سر سبان قرآن قرآن اوراس کے بیان کے ہم می کافظ ہیں، ورزیر حفاظت مکمل نربے گی . تعبى أمسس تفاطت مين شامل ركها جذا صنروري مروكا كد بغير حفاظت بيان بلكه ادهوري اورناقص ره حبائك كي حالا بحراكيت بيس لحا عظوي ك قرآن كالفاظ كى حفاظت بصعنى موكى . كيس حب كدس تعالى نع ذاما مطلق لايا گيا ہے حس سے اصول وربت كے مطابق سفاظت كا فرد كا بل امانعن تنولت الديكر ميم بي في وكر وآن ، امّارا -مرادلیامانا ضردری سے اورحفاظت کا ملہ وہی سے سولفظ وُمعنی اور قرآن وہیا تواس كايم طلب نهيس ليام اسكتاكه بم في صوف الفاظ قرآن بكاني دونول كوشا مل موجيساكد المجى عرض كيا جاسيكاسد. مرادك أما ديئ ويامعاني بلا العنب ظك نازل كرديك وبكرسي أورصن اس الن أست ك دعوك كاحاصل يه نكلاكه مم مى قرآن ك لفطول ك يهى طلب لياجائي كاكربيدا قرآن ليني الفاظ ومعساني كاقرآن امارا -مجمى محافظ بيس اورسم كمسس كمعنى اورسيان كيعمى عافظ بيس وريذاس ك عبس کے الفاظ معبی ہمارے می منصفے اور معانی معبی ہمارے ،کیول کہم نے كوئى معنى مى مبين موسكة كه وهاس كالعنب ظرك تومحا فظ بهول اورعاني ہی اسے بڑھ کر رسول کوسسنایا اور قرأت الفاظ کی موتی ہے ۔ ا درم نے

أسك منهول ودحاليكه الفاظ كالمقعد معنى بهوتت بيس مبب مععدي محفوظة مطاتو وسأمل محصنه يحفوظ رسيف ست فائمة بى كىيا بهوا واليسيري يريمي طلب

نهیں ہرسکت کرہم اس کے معنی کے قونحا نظر ہیں فظوں کے نہیں درحالیک تجبیر کم ہوجائیں تومعانی کی طرف رہنائی کمکن نہیں کیوں کہ بنیرالفا ظرکے معانی موجو ہی نہیں رہ سکتے جہ جا نیکر محفوظ رہیں۔ ابل یصورت اس دقت بن سکتی تقی کہ لحب فظر ن کو لغط یا معنی کے ساتھ مقسیت دکر کے لایا جا آ توجی کی قید گئی ہوتی صرف اس کی حفاظ مت مراد ہوتی ۔ لیکین طلق لانے کا مطلب می بیرہ کے کہ لفظ ومعانی دونوں ہی اس مفاظت کے نیجے آئے ہوئے ہیں۔ مہر صال لفظ ومعنی اور قرار تھ و بیان میں سے ایک بھی گم ہوجائے توذکر میں سے باتی نہیں رہے گاج جا نیک وہ مخفوظ رہے ۔

ما قیام قیامت مفاظت قرآن این میرساکه لحدا فظون کاکلمه،
میر المغظ محض یامنی محض مراد نهیں موسکت بلکه وه این اطلاق کی وجرست دونوں ہی کوکٹ فلون زمانوں کے لحاظ سے معم طلق ہے جس میر کا ایسے ہی ریکلہ راحمت فلون زمانوں کے لحاظ سے معم طلق ہے جس میرکسی زمانہ کی نید لگی ہوئی نہیں ہے کہ یہ خفاظت لفظ کوئی صون ماضی کی حد تک نقی یاصون ستقبل اور حال کے لئے ہے بلکہ ہرزمانداس کے اطلاق کے نینچ واضل ہے اور حاصل ہے ہے کہ ہم ماضی و حال اور ستقبل مرزماند نمیں اس کے محافظ ہیں . اندریں صوست کسی کو بیتی نہیں کہ وہ اس تعف

کوزمانۂ نبوی یا زمانۂ صحابے ساتھ مقید کردہے ورنہ کلا خمٹ اوندی کے اعلاق کی تقسید کا دخمٹ اوندی کے اعلاق کی تقسید لازم آئے گی ہو تبدیل وتحرافیت کے معنی ہے اس لئے اس مفاظت اللی کا دوام مجی اسی آئیت سے تابت ہورا ہے۔

بهرصال قرآن کے لفظ ومنی کی بوت فاطت نمدا وندی قرارة و بیان کے فرلید حسب ولالت علی ناجمعه اور علی نا بیانه رسول کی ذات کی صدیک ابن بهوئی تقی و بی تفاظت اللی اس قرآن و بیان کی امت کی صدیک اور وه کھی تا قیام قیامت اس آیت کریم سے تابت بوگئی . نواه اس کا طراقی محفی نقل و رواییت بویا نبط و کت بت ، سورسول کی صدیک تویہ قرآن و بیان لصورت البام خدا وندی روایت باطنی کے طور پر محفوظ را اور امت کی صدیک لصورت نقل ورواییت ظاہری یا تحریر وکتا بت کے طور پر مخفوظ رکھا گیا ، اس لئے اس بیان قرآن یعنی صدیرے کا تحفظ من ما نسال شرک انتخاص من ما نسل الله الله من ما نسل الله الله الله من ما نسل اور رسول سے امت یک اور وہ می تا قبیامت قرآن سے فائد الحمد .

نیزریمی ظامرہ کہ اگر سل الم آخری اور دائمی دین سے اور قرآن آخری و دائمی کتاب ہے تو یہ آمیت جفاظت اوراس کا دعوائے حفاظت بھی دوامی اور قیامت تک مہونا جا ہیئے ورند قرآن کے ایک جزر کے بھی دوامی زرہنے سے ، قرآن دائمی زرہے کا اور حب کہ اللہ کا یہ دعوائے حفاظت قرآن و مبایان دائم مانا

نے انہیں مالعقول ما فطرع است کئے انہول نے اعجازی طور مرصر سے تتنول اوراسانيب كوسلع سي خلعت كس فني طور يرمينجا يا بحر دما نتأسني بي قانونًا تهي قابل دومايًا قابل قبول نهيس برسكتين اورهديث للكهول سينول كي ا ما نت بن كنى يجريس طرح معسترين نے قرآنی علم كى حفاظت كے لئے سينكرول مستقل عدوم وفنون وصنع كية عن كانام كسبتلاف كالمصتقل كتابي للم كني جيب الاتقان في علوالقرآن ، علام العلي كي ، يا المارالقرآن غراكي کی وغیرہ وغیرہ سے قرآنی علوم کی انواع کھلیں ،اورقرآن اپنی اکیساکی لفظى اورمعنوى تيشيت معفوظ بهوكمياس كى بدولت بعفاظت كننده، اكي المقرف اس ك الفاظى حفاظت كى جو عفاظ كهلاف بحرم قران ميس مزارون لا كھول كى تعب دار ميں رہے اور ميں -ا كيسطيقه نداس كداعواب كي حفاظت كى اور زير وزبر لكائمة تاكر محفاظ كى سخفاظت الفاظ باضالط رہے اس کے حروف ، کلمات، رکوع ، اورسورتیں،

سب كن كر ركهدي اور عمال صبط وحفظ كن كرمحفوظ كردي .

ایک طبقه نے اس کے طرز ادار کی تفاظت کی جوقرار ومجودین کہلائے . اكسطبقرنداس كوطزك بت كي حفاظت كي جوعلمائي يم الخط كبلائه. أي طبق نف اس ك نغات ومحادرات كاتحفظ كيا بوعلما قد مفردات كبلا بك. بهراس کے بیان کی روشی میں حب کا نام سینت اور اسو کو حسنہ ہے خواہ تولی

كالخيرواقعي مبونا لازم أكئ كاماس ك حفاظت قرآن وبيان كاقيام قيامت مك و توع مين آيار بن صروري مروكام سعديوري است كى صدّ بك قرآن اور اس كے سال سعن صديث كا قيامت كام محفوظ من الله به نا سوداس آسيت كى دلالت سيمي نابت برماتاب . خلاصرين كالمكرجيد مق تعالي سن زئد اين كالم كالفاظ ومرادات كوابنى مفاظت كسا تقرك يدئنهوت مين أماركريم اورخفوظ كرديا مقاليه می اس کے رسول نے بھی اسی حفاظت خدا وندی کی مددسے قرآن وبیان کو،

حبلسنے توفعل حفاظمت بھی دوامی ہی ما ننا پڑسے گا درنہ اللہ کے دعولے حف

مسيئة امت مين منتقل فراديا اوراس طرح قرآن وحدسيث مجفاطت الني ، قیامت کک کیامت کک بتمام وکمال پینی گئے فرق اتنا ہے کو فرف کے بني كهب قرآن وبيان بلا توسط المسباب محض باطني كث تبول سيفتقل بؤا ادررسول سے امت کک کھلے طور ریتوسط اسباب بنتقل مہوتے دہنے کا راستہ

مینانچیس طرح معنظ قرآن کے درلیہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرائی گئی کہ تواترطبقه کے مسابحة قرآن کی روایت کی جاتی مہی اور کی جاتی رہے گی اوروہ ہر قرن مين للكهوك سينول كي المانت بنا راج اور بنا رسيد كا اليسيري حفاظ ويث کے درامیہ صدیث لینی اس بیان قرآن کی مفاظمت کرائی گئی کہ مفاظمت خداونکی

بوعل ماصول كبلاك .

ایک طبقه نے اس سے اقوام عالم کی ذہبنیتوں ، نطرتوں اوران کے عروج و موال كوسياس اصول منطبط كرّ بوعلمات ادارة كبلاك .

اكسطبقه في اسس باطني علوم ومقائق نفسيات كانقلابي طرق اور

شبود و انکشا ف قاعدنکال کران کی حفاظت کی جوعرفا رکبلائے ۔

غرض قرآن حکیم کی لفظی اورمعنوی جہت کا کوئی بپلوالیسا نہیں جس کی جیرت انگيز حفاظت مزكي كئي مواور وه بهي اس ان سے كدكوني طريق حفاظ و اختراي منبين ملكاستنباطي ميجر قرآن اوربيان قرآن سه مانود اورم علم وفن كاصول كيلة احاديث وآبات معدمثوام موجود يحب نيدان علوم مل مع جمام

کومجی انطاکر دیکھا جائے و مکسی دکسی آست یا رواسیت کی تقبیر نظراتا ہے جس کے مسائل کے لئے کسی ذکسی آیت اور مدیث سے شاہر مدل بہتے رویاگیا ہ گویا قرآن کے ان علوم کی طرف سنت نے پنہا نی مذکران علی کی طب بع یا محول

محض ف ، ادراگر کہیں عقل صافی سے بھی کام لیاگی ہے تواسے نورسنت ہے مستنز بناكرى قابل التفات مجاكيا بي بسرس دنيان كدائك مندال سبع . ولوكره الكافرون .

مدریث کی مفاظ <u>سنکے م</u>ختلف <u>اوا</u>ر کیچرس م*ل است کے ا*تعول کلام ا خدا دندی کی حفاظت من جا نرانشر'

بويافعلى معانى كى مختلف جہات كاتحفظ مختلف طبقات فيدابينے ذمراسيا اوران، محفاظتول كومختلف ملوم وفنون كي حيشيت دى . اكي طبقه نه تفيير باللغة ،

كى اوراس كى وىجە نصاحب وبلاعت كروافنح كىيا بوعلىك وبيت كىلاك. اكك طبقه في تغيير والرواسية كي يوامل الاثركة ما مسيموسوم موك. أيسطبقرناس كي جزئيات ستنظر كي مفاظت كي بوفقها ركبلاك.

اكسطبقه نيدوا ميت معداسك عقلى يبلوول كو واضح كيا سوحكم باسلام ا درابل کلام کسلائے .

أيك ملبقه نسفاس كى كليات وجزئيات مين سيملل اسكام كااستخراج كرك اسك لار اور قانون كى صورت مين مين كريا بوآ مربوايت ومعتبدين كبلاك. أكم المبقد في اس كے مواضط وحكم اورامثال وعركي محمد اشت كى يوضط باركبات ایک طبقه نے اس کے دقائع اور قصص کی تنبین اور تفصیل کی ہومور خین كبلاكة -

الكسطبقه نفاس كيجزني معانى ساصول وكليات كاكستناطكي بن سے اس کے علوم کا انضب ط موا اور و مفکرین است کہلاتے . اكي طبقر في السي سيمسائل استخراج كرف كه في ويوه استخراج مفنبط

كية اوران كي جامع اصطلاحات ناسخ ومنسوح محكم ومتشابه خاص وعام، مطلق ومقيد بعبارت ودلالت ،اقتضا رواستارة لمجل ومفسروغيره وضعكس

ممرائی گئی بعینداسی طرح بیان قرآن بین حدیث کی حفاظت کے مفریجی حق تعالے ف امت مرد مرکوموفق فرمایا اوراس امت نے جس طرح تحفظ کتاب میں حیرت الكيرسعى كرك دكھلائى اس سےكبيں زياد وسنت كے تحفظ بير سركرمى كائق ادا کمیااور وه کچه کردکھا پاجو دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی ہما وی کتا ب کے ساتھ بھی تنهيس كرسكي • فرق صريف يدعق كه كلاماللي كي وحي حيونكمه بلغظه نازل مهو تي تعقي . اس ك وبال الفاظ كالخفظ بمي لازمي تفاكر وسي بي كلامي اور معيزه مي كلام كا متنا مگراس وسى غيرشلو رسنت ، مين معاني ومصامين تومن جانب الشديمجة مرالفاظ منزل من الله ند كقد اس كم يهال تحفظ الفاظ مجنسه ضروري ندعقا. بكدمواست بالمعنى كيمبى احبازت بقى اس لئة است في نفس صمون وي كي من الله بي الما والمن المراكواس كريا كالما الما الموكم الموركان المراكم المركم المركم المركم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم ا انتهائى حدوبهدكى بينائح سرحديث كالفاظ يالعينه محفوط بس ياليسامتقار بين كرقرب لعيندك بين.

بہرصال صدیت کی عیر معمولی حفاظت من اللہ ہوئی حب کے انداز مختلف ہوئے ابتدائر معفظ صدیت کا دور آیا ہو دورصحا کرنے ہے اس وقت زیادہ تر صدیت ، سینول کی امائٹ رہی گواسی زمانہ میں کت بت حدیث بھی جاری ہو حکی تھی حبیباکہ متعبد دردایات میں اس کی تصریحات موجود میں تا ہم فلیر تفظیم کا مقاد وصحابہ کارٹے نے کمال تدین واحتیا طرسے اس وعدہ خدا وندی کوجا فظر کی

مدوسے بودا فر مایا کہ ہمارے ہی دمر قرآن کے بیان کی بھی حفاظت ہے گویا یہ وعدہ انہی سے کی جا بھا ہے گویا ہے وعدہ انہی سے کی جا بھا ، مجر تدوین حدیث کا دورا یا جو تا العب بن سے شروع ہوتا ہے اور مالک کسلامیہ کے مقاطب اطراف وجوا سب سے حفاظ معدیث کی تدوین کی .

عدیث نے کتا بت مدیث کر کے مدیث کی تدوین کی .

مجم تغرير مديث كا دوراً ياجس من تنقيح كي ساعة آثار صحارا درا قوال البين من محديث كوالك كرك جمع كياك،

می ترخین مدین کا دورایا حب که وصناعین صدیت لینی سنگرین حدیث اصورت بخرین مدین مدین کا دوت شروع بو کسی اصورت بخرین مدین محدیث کا دفت شروع بو کسی بخری بوسکته اوراصی ب محاح کا دفت شروع بو کسی بنبول نے حدیث کو کھار کھار کھار کھار کھی کو خدیف سے ،اصل کو موضوع سے ، اگل کیا اس لیے اسنا دپر زور دیا جانے دگا ، تاکہ اس کی دوسے صدیث وخر کے اعتبار و عدم اعتبار کا فیصلہ کیا جائے اور سندصفات سند ،اور عدد دواہ کے معیار سے حدیث ول کی شمیل کی کسی جیسا کر قرآن ہی سنداس کی بنبا در کھ کر ، اصول قائم کو دیئے سنون کی تفصیل گزیجی ، بھیران کے اصطلاحی نام شجویز بھی اورامت نے بین دکا و ق اور علی فراست کا شوت دیتے ہوئے حدیث کو فنی طور رمین دکا و ق

مدیث کی مفاط<u>ت فنی طور میر</u> قرب نِ اول میں محفوظ ہوئی ، قرن انی میں

هدون بهوني ، قرن الن ميس منع بهوكر أما رصحابه سع الك بهوني معرقران العمين تنقید کے ساتھ نکھر کرمنضبط ہوئی ۔ اور بھر قرون مالبد میں مختلف الواب منبقسم موكرمرتب بهوئى . اور بالآخراسي فنى طور بر محفوظ كرديين كے لئے است نے علم ، مدسیت کے سلسلہ میں تقریبًا بیاسی علوم وفنون وضع کے اورفن روایت کومبر سمت اور سرمبت سے الید محالعقول طرافق سے محفوظ کیا کداس کا ایک ایک گوست ایک ایک علم بن گیا بجب ریسزاردل کتا بدر تصنیف برومین حب سے علوم حديث مثل متن حديث سندحديث اقسام حديث بغرب الحديث مصطلحات الحديث ،علل حدميث بمطاعن حدميث ، اوراسمار الرحال وغيره فيستقل علوم وفنون كى صورت اختيادكرلى اورصديث كطفيل ميس كتف بى ابىم ترين فنون روايت منظر عام مراكة جسس صدميث كي مفاظت محض، وگول كے مافظے م خصى مناسبت وسعى ربعات نرسى بكداصول و تواعدن ، ، قوانین دآمین ،اور وجره و دلاک کی قوت سے باضا بطر معمی اس کا تحفظ وجود ، میں اگی حب کے حیرت ناک کار نامے قائنے کی زمنیت اور ملت کی خطرت بنے ہوگئے ميس ولوكره المنكرون .

ر و روست کی مرور میں مفاطت اسلامی میں مورج قرآن وبیان کے بارے فرآن مربی نے بارے مورج فرآن وبیان کے بارے مورج فرآن ورد مفاطرت نیز اللہ اور مفاطرت میں مفاطرت فران اور مورج فران کے مورج فران اور مورج فران کے مورج فران اور مورج فران کے مورج فران کا مورج فران کے مورج کے مورج فران ک

علمائه صدميث كوكوط ي كما بواس ك لغظ ومعنى اور قرارت وبيان كي حفالت كري اسى طرح اليد كافظ افرادك قيامت كم كوم مديم وقع دين كاليف سيح وعدول مصاطمينا ن بعى دلا ياكدامت بي ايك طالفه مقد برابر فائم رهيكًا بومنصورمن الله مروكا مخالفت كرنيول استصرر زمينياسكيس كه. اورسوا كرنے والے اسے رسواند كرسكيں كے بھير ريمنى وعدہ دمے دياكہ مردورس، سلف کے لیدخلف صالح بیدا ہوتے رمیں کے بوغالیوں کی تحلفوں، دروغ با نستنگرون کی دروع با فیون ، اورتبالا کی رکیک نا وملین ، کی قلعی کھولتے ، دمیں سے . نیز ریمی اطمعیان دلا **یا ک**را س سب کے با وجود مجرعبی *اگر فریب* یا ورم کار الوك قرآن يا بيان قرآن كے بارسے ميں اپنى جرب زبانيوں اور صبى سازيوں سے عام قلوب کے لئے کھ طبیس یا الشاہ س کا سامان بیدا کر بھی دیں گے تو ہر صدى رمحدد آكردين كويواز مرنونكهارتي بيسك.

منكرين قرآن كى انواع قرآن كريم كى مثنى ميں

اوراس سے بڑھ کر مضاطت اللی کا ایک دوس اعظیم کر مشعد ریمی نمایاں ہُوا کداس مضاطت اللی میں خلل ڈلنے والے زخنداندازوں کی انواع ،ان کے دجل و فرسیب کی صورتوں اوران کے ناباک ارادوں کی من دعن خبریں بھی دے دی گئیں. تاکہ امت کے اہل حق ہوسٹ یار دہیں اوران مکاروں کی جالاکیاں ایک طرفہ

كارواني كرك است كو كمرابي كاشكار دبناسكين. وصًّا عين البينائي حديث نبوى مين مختف شم كے منكرين حديث كى خبر وصًّا عين الله وي كئى كدوه مختف صورتوں اورمخلف الدازوں سے حدیث

رسول کا اعتبارست کرنے کی ایا کسعی کریں گے ایک طبقے بارے میں فرایا که ده وصنّا عین حدمیث کی صورت میں نمایاں ہو گا ہو وضع حدمیث کے پیرایہ مي مدميث كوبدا عتبار أبت كركي كوما اس سدانكار كى دعوت وكا .

فراما رسول التدصلي التدتعاك عن ابي هدديرة حتال قال عليه ومارك وسلمنء آخرزماندمين م سول الله صلحي الله عليد

اليع دحال وكذاب حبوث اورجل وسسلم بیکون فخسسے انعس ساز ، پیدا ہوں گے ہو تہا رہے الزمان دجالون كذابون ساھنےالیی مدیثیں ,گھڑ گھڑکر، ياتوسنكومن الاحادبيث

مبان كري گے جو ذكھى تمنے سنى . مالع تسمعواات تعول مول کی اور ندتمهارے آبار اجداد آباء كمعر فاياكم وآياهم

ف ، دیکھوان سے بچتے رہنا کہیں لاىيمنىلومكع وللايفتنونكم ومواقمسل

تمهيين كمراه ندكردي اور عبتلا سنفتنه

وفسا دنهبادي .

پس به تو ان نوگول کی اطلاع مقی منبول نید مدیث اوربیان قرآن کو

معتبركه كرمكداس سيحقيدت كااظهاد كركي حميادى سيحبلي مدتين كحوس

اور اصلی حدیثیوں میں رُ لا مُلا کرے نُع کیں ٹاکہ اصلی حدیث کا اعتبار اعظمہ مبائه كويا افرار كم بيراريس انكار مديث كيا.

منکرین مجرالیے نوگول کے وجود کی مجی صنوراقد سے اللہ تعاسات عليه وبادك وسلم فخروى حو كلط بندول مدميث كا الكاركرك الصيب اعتبار بناما اورمطادينا جابس كاوراس معياري كيسائف كدقران

كا مام ك كرقرآن كى روس كسس بيان قرآن كوشم كردينا جابي ك. فرمايا رسول الشرصلي الشدتعالى عليه عن المقدام بن معد يكرب والم وبارك وسلمف خروار رسوكه قال قال رسول الله صلى الله حليه الا انى ادتيت القران

> ومثله معه الابوشاك معبل شعبان على أدمكت بيتول عليكع بهدذ االقرأن فمسا

وعبدت وفيدمن حلال فاحلوه وما وحدث وفي منسبعوام فنعوموه وانما حدم وسول ائله كماحدم

مجھے قرآن بھی دیا گیاہے اور اسکے سائقداسي كامثل اورتعبي دياكي ہے صدریث، آگاہ رمبوکداکسیٹ بجالونكر تسمكا أدى سسندوتكيير

ببينة كركية كاكر لوكوسبس قرآن كو مفنبوط مقامو ، جواس میں صلال ہے اسے ملال محبوا درجواس میں حرام ہے اسے حام محبور مدسیث کا کوئی، اکب کو مال و دولت کی وجرسے ،

مستغنى وكميقنا ب رمبساكه أنم سلقم

ا ورخوداس امت كا اس بارس بي

الله لايعل لعكم العسار الاهمىلى ولاححلندى فاب من السباع ولا لمقطة ، معاهد الا امني بيستننى عنها صاحبها النز ويواج الإداؤي

بيطعنى امني را واستعنى

اعتبارنهیں حالانکر مدمیت میں رسول الله رصلى الله تعاسك عليه و بادک دیلم ، نے بھی بہت سی بیزوں كومسسأه كبابت جيد الله تعلك فعرام فرايب وكميو التوكدي كأكوشت تمهار حدائ ملاانبين محطے داننت ولئے درندسے تمہارسے الے ملال نہیں کسی معاہدی گری

فرى يزتهاد المدائة ملال نبيس

الا بركرتهارى الحلائ كمصليدوه نؤ

ميبي وطيره رابي كب مخد كما مائ تو دضا عين مديث روا ففن ك تقش فت دريبي مجنول في قرآن كو محرف بتلاف كي في مزارو ل محديث بي اور منكرين مديث خوارج كفي مت مربين بهر سند فرأن كالمهدر ، امادىث كدب اعتبار كمهرالا.

مُحَرِّفِين اللهِ وه طبقات تقدينهول نه برط انكار مديث التحلف الفط محرِّفِين اللهِ مديث كافنت ذائب مين مهيلايا ، المصطبقول كي نورهبي دى گمی ہے ہوالغا نؤ حدیث کوان کراس کی معنوسے می*ں تحراعیت کے مڑکہ ہے*ئے

سیائی امادسٹ میں ان تحراحیت معنوی کرنے والول کی اطلاع مجی موجود سهر و قرآن ومدسیت کو نابت مان کرمیراس سے اُزاد بلکه اس براین عقل كو حكم التحبيس محاويهاني قرآن وحديث مي عقل محض اور دائ مجردس. معنوى تولف كرك ان كانقشه مل دين كى كوشسش كريس كريس سامت مين متقل كرده بندى كى نوم يدا مروبك كى ، فرايا كىي .

مىاس سەرىتىردارىمومائە. اس مدسی نقندا محارمدسی کا نشارمبی بتلا میا کدوه منکرول کی لشكم بمسيرى اومبيط عبرك بهونے كاكرسشىد بوگا دنياكى طرف سے ب نكرى بوكى تودين يربا ته صات كرنے كى سوتھے كى .

**کلاان۔ الانسان ہرگزنہیں. بات دراصل یہے کہ** انسان سركيش بوصاما بصاور دين كو متقارت مع شكرا ديتا ہے جب کئ

تفرقت اليعودعلى احد

بن گئے بہود اکہت رفرقول پر ادربث مكئ نصائب بتبتر فرقول يو وسبعين فنرقبة وتغرقت اوربسط جا دے گی سیسری ، النصارك على تنتين وسبعين امت تہست۔ فرقوں پرموائے اكيب فرقد كے سبتىنى مول سكے.

فرقة وستفترق امتى، على ثلث وسبعين فرقت كلها في النار الا ولحدة . یا گروہ بندی قرآن وحدسٹ کے انکار کے نام پرنہیں بلکا اسسرار ، کے نام رہوئی اورامت میں اصولاً بہتر فرقے بن گئے یہ وہمعنوی تحراف بنے بويبود و نصارك كا وطيره تقاحب سان بين بهتر فرقي بيدا بوك عقد .

اور رفته رفته توراة والجبلُ كا اصل علم كم موكبي . يعسد فون المسكل عرب المحلمات دين ، كوايني مبكست بمثا مواضعه ونسواحظامماذكروا ديتهي اورنفيحتولس عجواد، كراما گيائها است عبلا بليطي بير.

ببرصال حب طرح قرآن ومدسيث كي مغاظست كي نجر دينتے مبوك محانظين كي انواع برمطلع كمياكمياكم كوئي محب درمبركا ،كوئي خلعب عا دل كوئي منصورعلي الحق وتغيره اليسيسي اس حفاظت اللي مين خلل والنه والدخا تنول بهيرول ب اور وكسيت ول كي انواع يرمعي طلع كردياً كيا كران بير سے كوئي دحبال مروكا،

كو ئى كذاب ہوگا ، اور كوئى بيپ كا گدھا اور شبعان ہوگا -

عرصٰ کوئی بیان قرآن کے الفاظ کامنکر ہوگا. اس کے معنی کا انکارکریے گا کوئی اس کی جیت سے کوستکش ہوگا ، کوئی اس کی تاریخی سیٹیت پرطعنہ ن ہوگا اور کوئی سرے سے قرآن ہی کوجلی دست اویز تبلا کراس دین ہے لوگوں كوبنرارسنك كى مهم سرانجام دے كا ، غرص كيد قرآن كے سنكر موں كے اور كيد بيا قرآن کے مینائج لفظ و معنی اوراصول وقوا مدکے ایک ایک گرشےسے ان جالین و کذابین سف مدیث و قران کے راستے میں رسزنی کی اور مبیا کرمیں . عرص رحیکا موں کر قرآن سے ساتھ اس کا بیان لازم ہے ورزخو دقر آن ہی باقى نہيں رەسكتا .

ان لمبقات سابنی توسس افراص کے ماتحت قرآن کو مٹانے کے لئے اس كے بیان كامختلف رويوں میں انكاركيا سكن على كے امت اورى رئين ، شكرالله مساعبهم ن فني طوررين اصول مصحفاظت عدميث كافرلعنيه أنجام دے کر سفاظتِ قرآن کا کا مرکبیا اہنی اصول سے منکروں کی ان نایا کے مساعی مك يريخ الااديث موالكار صليت كسلسارس كالمئي ادران كى وسسيس كاربول كوجبت وبران سے بامال كرك رك ديا .

مبرمال اسسلسلهمين اس حفاظت خداوندي يرقربان موجي كرجهان، قرآن د حدسین کے تخط کے یہ وسائل اور جوارح اللی رحفاظ محب رٹین، بیدا

کے جنوں نے حدیث وقرآن کو محفوظ کیا ، وہیں کہ شمنان حدیث وقرآن اور ان کارحدیث مقرآن کو محفوظ کیا ، وہیں کہ شمنان حدیث وقرآن کا رحدیث کے مختلف ردبوں کی بھی ہیں ہے ، خبریں اور خبریں دے دیں تاکہ خوام قرآن وحدیث ان کے مکر و فریب برسلی رہیں اور ان کے دجل و فریب اور کذب وافر امرکے حبال میں بھینے نہا میں تعیب نی ، ان کے دجل و فریب اور گذب وافر امرکے حبال میں بھینے نہا میں میں میں اور گذب وافر امرکے حبال میں تعیب تقالم ان دینی ، قرآن و بیان کی حفاظ ت خواوندی کا رحمی ایک تقل تعیب تقالم ان دینی ، بنیا دوں کے حبالاک وقد موں کی اطلاع دے کر دوستوں کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا جائے .

منكرين قرآن وحدميث اورمكمت خداوندى

آم ہم جس طرح حکومت عک کی حفاظت کی در داری لیتی ہے کیچسس متعین کرتی ہے کروڑ وں روبیہ کا بجٹ منظور کرتی ہے اور تعزیرات کے دائیے سے چردوں بچسستوں اور عک میں بدا منی پھیلانے والو کی سزاؤں کا اعلان کرتی ہے ، لیکن اس کے با وجود تجور ڈکیت اور رینرن بھر بھی باز نہیں آت اور اپنی شقاوت باطنی سے قانون کی خلاف ورزیوں کی راہ چل کر رہتے ہیں جیل بھی بھیگتے ہیں ، سزائیں بھی باتے ہیں ہیلے بھی جاتے ہیں بھیکن رات دان کے جرائم کی عادت کی وجہ سے ان کی جرت کی انکھوں محبوط حاتی ہیں ، ساوہ

و کھتے ہیں ، ناسنتے ہیں ، ادرابینے جرائم کے کام بین سستعدر متے ہیں

پی قوم اینے کام رحفاظتِ طک، میں ملی رمتی ہے اور پر جوائم بیشہ طبقہ اسپنے کام رحوری ، ڈکیتی ، اور امن سوزی ،میں لگا رمتاہے ۔

اسی اوج سرکابخرمدا وندی نے قرآن وحدمیث کی مفافحت کی گارنٹی ، تمبی لی اس کے لئے محافظین کی پولسر تعنی مفاظ ومحب دثین تھ بمقرر کئے تیب سے ان کے روزینے تھی مقرر کئے . ان کی مدد کا وعدہ بھی کیا ، اورسب وعدہ مر برابرائم بمی رہی ہے ، رخندا نداز ول کے لئے اعلان عام بھی ہور اسے کہ جو بھی ، اس قرآن دبیان مین جمنداندازی کرد کا اس کی سزاید مهوگی ،ا دریه مو گی .لیکن اس کے با وجود حن کے قلوب میں شقاوت ازل ہی سے و دلعیت كى كى ب ادر جوانهى جرائم كے لئے بيدا كھے گئے وہ قرآن وحدیث كى تحراف سعه زمی باز کنے ، داکی گھے کیوں کرکتاب دسنت میں ان نامجسسائز تعرفات وتحرلفات كى عادت سان كى ديرة عبرت ببط حكى سے انهيں تق نظر أسكتاب ندوهاس كي أوازمسن سكت بير.

پرجس طرح سرکا دِفدا وندی تبوسط علمائے است اپینے سفا طت کے کام میں گی ہوئی ہے باوجو دیکہ ان پر دلائل کی ماریجی پڑرہی ہے وہ بارا دلائل ستی کے گھیروں میں گھر کرسند مجمی ہوجاتے ہیں جفل سلیم اور فنون روایت کی فعل میچ کی طرف سے ان پر ہو تیا سمجی پڑرہی ہیں ، گمرانہیں روزی ہی انکارِ حدیث ، وضع حدیث ، تحراعت مدیث ، اور تسخر صدیث کی دی گئے ہے قرآن ادر بینی ترکیم ب نیسبت

جوانہیں بہرحال لینی ہے اور گراہیوں کے ساتھ محن وی کی رہزنی کا کام کرنا ہے لیٹ کرنا ہے لیے ساتھ محن وی کی رہزنی کا کام کرنا ہے لیٹ مسلمت اللی شکست طان اور اس کی رہزنی کو ایس کی مست نے مسئمرین قرآن اور مسکرین حدیث اور ان کی سے کاریوں کو، میدا کرے قرآن وحدیث کی قوتوں کے واشکا عن کرنے کی را مہدا کی ہے ہیدا کرکے قرآن وحدیث کی قوتوں کے واشکا عن کرنے کی را مہدا کی ہے

خلق الله المعروب يجالا. ودجالا لقصعة ومثوبيد!

مگرانجسام کار تمیج بیسے کہ ان اسٹرار ونجار بیں سے بی نے بھی دین می کی ان دو بنیا دول ، قرآن و حدیث کی قونوں کے دیرٹ کاف چا با وہی اوندھے مذکرا ، اور اس نے مذکی کھائی ، یمنکر طبقے اپنے اپنے محدود وقتول بیں ابھرے مگرا بھر کرگرے ، تولیے گرے کہ آج کوئی ان کے نفشن ست دم کا بتہ دینے والا بھی نہیں مگر قرآن وحدیث ابنی اسی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے جبک رہے ہیں ، یمی صورت حال نکین اور ارباب تسخر واست تہزار کے سامنے بھی آنے والی ہے ، فانا دنسنخر منسے و صحا تسخدون فسوف تعدمون و

مېرهال اس امت کو د و نظيم اور به مثالغت سي لطور بديه خوا وندی دی گئی میں ، اکيب زنده کتاب اورا کيب زنده نبتی اس ان کوئی مجمی بيت او بنه بنه مرده چيز کوجس طرح حس کاجی چيا بنهب مان کے آرائے اور وہ بھی قوی موست بن اور ذمر بر دارحفات کی چيز کو اول جر کر دینا تو بجائے خود پے اس پر دھول او اگر کوئی لسے کی چيز کو اول جر کر دینا تو بجائے خود پے اس پر دھول او اگر کوئی لسے کی چيز کو اول جر کردينا تو بجائے خود پے اس پر دھول او اگر کوئی لسے کی چيز کو اول جر کر جی کرسکتا ،

لا يا متيه الباطل من المسكن المسك بكس مجي نهيس مبين يديه ولا من المسكن المسكن

قرآن حکیم اوراس کے بیان کی حفاظت کا لیمجی ایسے ظیم شعبہ ہے کہ بیانِ قرآن حکیم اوراس کے بیان کی حفاظت کا لیمجی ایسے ظیم شعبہ ہے کہ بیانِ قرآن رسنت، کی روشنی میں وانا یان سنت نے قرآن کو مجی اس پر مطلع کیا، آگہ وہ دنیا کی ہرقوم میں ، میسی مبائے اور بہولت دنیا کی ہرقوم اس سے استفادہ کرسکے آگہ وہ عالم کی ہرقوم کے دل میں از جائے اور اس طرح اس کی عالم کی ہرقوم کے دل میں از جائے اور اس طرح اس کی عالم کے

م ہماری جیندارزاں اور توبصور بنی مطبوعا

اسلام میں مشورہ کی اسمیت: مولانامنی محد شفیع رو ملی گلیز بمع کارد اورد) مشوره کی ایمیت . شوری کے معنی مشیری دمدداریاں اور شودائیت کامعنوم أواب النبي صلى الشعليه ولم : مولانا مفتى محد شغيع الم سركاد دوعالم صلى الله عليد سوم كاخلاق حسنراورياكيزه طرز نندكى يرمستندكتاب شب برات : مولئامنتي محسد شيغي ال شب بات كے صح احكام وفضائل اورچاغان و ديگر بدعات كى حابيان اسلام کے بنیا دی عقائد: علامشبر احد شانی " فداكا وجود اتويد ابنوت اقيامت جيع عقائرسليس إنداز سي بمع اسلام اومعجزات مجوعه دسائل تملانه: علام شبيراه عمَّاني الله الله الله مربيرسنية متحقيق الخطبة الايجودالشمس . بين دِمائل يكجا العقل والنقل: علاميشبير احد عثماني و عقل اور مذہب کے ورمیان باہمی تعلق پر سیرحاصل مجش اعجازالقرآن : عدر مستبراه عنماني م فركن كليم كم معجزة برى بوف برتفصيلى دلاسل وداعجاز قرافى كانبوت شنىمپىدكرىلاا ورىزىير: مولئا قادى تحدطيت محودا تدعباسي كى كتاب د خلافت معاويده ويزيد ،، كامفصل جاب طنه كايشر: اداره اسلاميات - ١٩٠٠ ناركلي - الابور فون منبر ساه برساه

معنا طبت کا وعدہ خدا دندی ہو ام موجائے . مینانچ علمائے سلسلام قرآن کے متاجم کی طرف بھی متوجہ بوئے اور

کمال دیانت و امانت ، اور کمال صدق و فراست سیستند علیائے ملت نظر میں کے الامام اللہ ولی اللہ دلوہ میں کے الامام اللہ ولی اللہ دلوہ میں سے شام نظر سی زبان میں اس کا ترجم کیا ، میران کے اضلا برکستید میں سے شام

رفيع الدين مساحب في دور الترمركي . كيم ال كفلون ملك حضرت ألا مجدالقا درصاحت في الدويس ترم كي جوادا إدرا تحت اللغظ ترمرا ور

بسال ترمرے گوا قرآن کے سرسرلفظ اور سرسر کلم کواردویس اس کی

بورى كيفيت واصليت كسائق منتقل فرا دين كيسى فرمائي. معنرت شيخ الهندسية المرسندا مولانام مورسن صاحب قدس

مرومىت ديوبندى فاس ترجرك باسيس استفاستا وصرت كاسم

العدد مجة الاسلام مولانا محدقات مساحب فوتوى بانى دارالعدد دبوبند كالقوم نقل فرماياكه . أكرفر آن اردوميس نازل مؤمّا تواس كي عبارت يهي بااس كے

مس فرایا کہ مسرفران اردوبیں نارل مہوما نواس کی عبارت کہی یا اس کے قربیب قربیب ہوتی جو مصرت شاہ عبدالعت درم کے ترجیے کی ہے۔

محدطيب مفرك

- مبتم والهسسليم ديوبند

مكتوبات ا ما وبير: معنرت مولانا شرف على تعانوي معلى كليرم كاردوره حفرت تغالوی کے نام حاجی املاد اللہ مها جرکی کے . ہ خطوط بمع فوائد سال بمركي مندون اعمال: معزت تقانوي م باره نهينول كا حكام وفضائل متنداحا ديث اوركابوس فضائل استغفاد: حفرت تعانوي م استنفاد کی فضیلت اوراستغفاد کے طریقے قرآن وحدیث کی دوستنی میں معارف گنگویی: صفرت مولانا دستیدا فرکنگویی م حصرت گنگو سي حكم عكم مار نا در ملفوظات جوبهلي باريكي طبع موك بس فتاوی میلاد شیریف: از صفرت گنگویی م بمع دساله طرلقية ميلاد شرلي ازمولامًا اشرف على تعانوي حيات خضر عليالسلام: مولانات يرميان المغرسين الم حفرت خفرعليدالسلام كح وليحب مالات مستندكت بول س ا زان اورا قامت: مولاناسيدميان امنعرسين له اذان اور تكبيرك جلد فضائل ومسأمل كالهترين فجوعه كلسل طيبه: مولاناك يدمين احدمدني الم صوفيا وكع جارون طريقول كعا ودادو اشغال اوران كعمنظوم شجرول كالمجوعه اسلامي واب: مولانا عاشق اللي بلندشهري اسلامی آداب کا مجموع ، جس کاسر گھریں ہونا صروری ہے طف كايت : اداره اسلاسيات ١٩٠٠ نادكي - لابور فون مبر ١٩٣٠ ١٩٣٠

كلمه طبيبه بمع كلمات طيتبات: مولئنا قارى محطيب رعكى كليزب كارد بودي کلمہ، طیبر کا قرآن و مدیث سے تُوت اور وسٹ اسلامی کلات کی تشریح علىم غبيب : مولانا قارى محدطيب علم غيب كے مشہوداختلافی مسكر كى بے مشل تحقیق محع دسالدا ذھنرت كنگوسي شرعی پرده: مولانا قاری محدطیب برده كا قرآن وحديث سي ثبوت اوربرده بركة جاف والداعرا ضات كه جواب فلسفر نماز: مولانا قاري محرطيب نمانك الهميت وحكمت أورنمازكا فلسفدانتمائي والنثين الماذي انسا نبست كا امتياز: مولانا قارى محدطيب انسا نيت كالتياد صرف علوم دباني بين الني موضوع برواحدكتب سنت ن رسالت . : مولانا قاری محدطیب دسول اكرم صلى الترعليه وسلم كى شان دسالت حكيما ذا ندازيت خاتم النبيري : مولانا قارى محرطيب آپ فائم البيدي بين يعنى آڳ كى تنها دات يى تمام البيار كى كمالات كى بايس اصول دعوت اسسلام: مولئنا قارى محدطيب اسلام كے تبلینی نظام كی كمل وضاحت ،مبلغین كے لئے صروري كتاب كُول مِن جِعركم احكام: حضرت كنكوي مروض تفانوي الم يعني اوتق العرى "اورد القول البديع " عكسي طباعت كي سائق طنے کا بتہ : اوارہ اسلامیات ۱۹۰ انار کلی و لاہور

| وست غيب: مولانام يدميان المفرسين ومكن كليزي كارد إورد)                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| دست عنب ناقابل عنبار روايات اور علم الأولين . تين رسال يكيا                   |
| مسلمانون كى فرقه بند نيول كالفسانية: مولئنا مناظرا حن كيلاني " م              |
| مسلمانوں کے آپس میں فرقہ دادانہ اختلافات پر مهترین تبھرہ                      |
| ممازاوراس كمصائل: مولانا محد مخترم فهيم عثاني الم                             |
| نماز کے تمام اہم اور عضروری مسائل بمع مسلون ڈھایئس اور ثبعہ دعیدین کے خطبات   |
| عيات منظين الهندر : مولانا سيدميان المغرسين " و الم                           |
| شخ الهند معنرت مولانا محمود الحسن كم كمل ومفعل والمح عمري. مجلد عمده          |
| بزم انشرف کے چاغ: بروفیسار حسیدایم - اے                                       |
| حصرت مولانا اشرف على مقانوي في كے فلفار كا جامع تذكرہ اوران كے عالات مجلد عمد |
| فتوح الغيب اردو: مشيخ عبدالقادرجيلاني م                                       |
| تصوف کی مشهودا ورنبیا دی کتاب کا سلیس ارد و ترجمه کینیکل کاغفر                |
| احكام حج انگرمذي : ازمولانامنتي محد شيفيخ و                                   |
| مسائل ج وعره برمهلی مستندکتاب انگریزی نبان میں                                |
| مفعل فهرست كتب عليمده طلب فرا كحت بين.                                        |
| • سرقت کی مستنداس دامی کتب کامرکز                                             |
|                                                                               |
| ارارد اسُلامتِ ١٩٠-اناكِكُ لاهي                                               |
| فون نبر                                                                       |

# مُستندِيني خِناين

| م ملامه ملال الدين سيومي                                                                                           | (١) الإنقال في علق القرال (١)                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| منريح لاامنى محدشغية                                                                                               | سَيْرِتِ رَسُولِ اكْرُمْ الْمُرْبِكُمْ ﴿     |
| خنرين فأثرف ملى تعاذي                                                                                              | ﴿ إصلاح المُستَلمين                          |
| , , ,                                                                                                              | ﴿ حَيُّوة المُسْلِمِينَ                      |
| مرافا محذا سلم قاسى مثاب                                                                                           | <ul> <li>سيرت پاك</li> </ul>                 |
| خنرية كالأظفر احد عثماني وسي                                                                                       | (۲) انتخاب بخاری شریف داردو.                 |
| مُولانا اکبرث و بخاری                                                                                              | ﴿ أَكَا بِرَعُلِمَاء ديوبِنُد                |
| مُ <b>رلانا</b> جنط الرحمٰن سير إردي                                                                               | <ul> <li>اسلام کا اقتصادی نظام</li> </ul>    |
| خنرین لاما قاری مخطیب مسید                                                                                         | ﴿ اسلامي تهذيب وتعذن                         |
| خفرت لأافليل احدثها رنبودي                                                                                         | (١٠) اكمال الشيكر (مطرَّصرُف)                |
| خشرتُ لأمّا قارى محمّد طينبُّ                                                                                      | الفتاب نبقت السابقة                          |
| مقدابن مبدالبرم                                                                                                    | العلم والعُسلاء                              |
| خفرت فأستياصغرسين                                                                                                  | 🕝 حيات شيخ الههند                            |
| خنريث فا أشرف على تقانوي مسي                                                                                       | 🕡 شربيت وطــربقت                             |
| مؤندا بن مبسيرين "                                                                                                 | (اردوكان) تعبيرالروكان (اردوكان)             |
| مولاً استيرمجوب دخوی                                                                                               | 📆 مکتوباټ ننبوی                              |
| موانا احدنبيب داكبرا إدى                                                                                           | <ul> <li>۵) مسلمانوں کاعروج وزوال</li> </ul> |
| پارىتالاست كامجۇم <u> </u>                                                                                         | 🖟 بدعت ڪياھي 🦍                               |
| مُرِلاً المحترِمنظورنعاني                                                                                          | 🕦 تصوّف ڪيا۔ 😩 🔋                             |
| مُضربُ لِأَنا أَسْرِف على تفانوي                                                                                   | <ul> <li>اصول تصوف</li> </ul>                |
| مُولانا زي كينيءم                                                                                                  | 🕜 ڪيفياست (مجرم کام) کا                      |
| ا دَارَهُ إِسْلَامِياً مِنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ<br> |                                              |
| 🚉 _ ا دَارَهُ اسْلامِيَا _ ف                                                                                       |                                              |
|                                                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                    |                                              |

1.45 14 14.